

Mary Company of Company الدان والمرابحا بالدوال ومون وهيا المستون وعيد والتساوي

المراح والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع effice contact

والمعارض والمعارض المعارض المعارض والمعارض والمعارض المعارض المعارض والمعارض والمعار

Charles and the second

-Charles of the solution of the company Oscillation of the fact

والمن والمنافي على المنافية

الجنواة الولاد المال المال المالية

de Las Horas Care

SPASINE TO

STATE WAS

emple hour fallenger.

stable to the





" پیام انتلاب طلباء کے ۱۶ "انقلاب فکرو عمل ۔۔۔ انتلاب بیرت وکروار گھرے مکتب تک ۔۔۔۔ مکتب سے معاشرے تک۔۔۔۔معاشرے سے نظام حکومت تک

ایک تحریک ۔۔۔۔۔ اِنقلاب نظام مصطفے علیقی ایک تحریک مصطفے علیقی ایک نظرہ ۔۔۔۔۔ اِنقلاب نظام مصطفے علیقی ایک نعرہ ۔۔۔۔۔ تحفظ مقام مصطفے علیقی ایک آواز۔۔۔۔۔فروغ عشق مصطفے علیقی ایک آواز۔۔۔۔۔فروغ عشق مصطفے علیقی ا



میں شامل ہو کر نظام مصطفیٰ علیقی کے نفاذ کی تحریک میں تعاون کیجئے!

محمدعثان محی الدین (نائب ناظم A.T.I پنجاب)

رابط نمبر: 0345-4240380 اى ميل :www.atipakistan.org

(عقائدالمسكايات كايابان) (3) (سلط علم في الماقة)

# محر بن عبدالوہاب نجدی اور مولوی رشید احمد گنگوہی ، دیو بندی فتو ہے کی زد میں!!

شروه، الل سنت امام المناظرين فاتح ويوبنديت معزت مولانا حافظ قارى مفتى شاه الدائعة محد مشمت على خان قادرى رضوى لكصوى أينا

وی مولوی ابوالوقا شاہ جہانپوری اپنے فتوے بی جو عبدالرؤف کیچرجین پوری کی چھپوائی ہوئی کتاب "براہ الابوارعن مکائلد الاشواد" کے اس ۱۳۰۰ سے میں ۱۳۱۱ تک گیارہ صفحوں پرشائع ہوا ہے ۔ صفحہ ۱۳۰۱ پر لکھتے ہیں کہ:

" المدر اصل دو لگ جی رہ اس میں اسل موالی است کے کو یکن عبدالوباب

" وہابی دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محد بن عبدالوہاب خبری کی جاب منسوب کرتے ہیں جو تیرہویں صدی کی ابتدائیں نجد (عرب) نے ظاہر ہوا تھا جو الل سنت والجماعت کا سخت وشمن تھا جس نے اہل سنت بلکدالل حرمین تک قبل وقال کیا اور سخت سے سخت انہیں اذبیتیں پہونچا کیں جوعقا کہ باطلہ فاسدہ کا علمبر دار تھا"

(بوأة الابوادعن مكاند الاشواد ص ٢٠١٠ مطيوم ديد يرقى يريس بجود ماييناً ص ٢٠١ مطيود الخفظ العرات والايتاكادى باكتان اكست ٢٠١٢)

روے رہے ہوں وہ اور اور میرے ہاتھ میں موجود ہے جس کمی تی مسلمان کا بی علی موجود ہے جس کمی تی مسلمان کا بی علی ہے کتاب این ہاتھوں میں لے کراپئی آتھوں سے خود سے عبارت دیکھے اپنی زبان

فهرست

| 30 | نام مواف                                                                                                           | ر مشمون                                                                                              | البرثا            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | شیر دیشداخل سنت اما مه امناظرین<br>قاتی و یوبندیت معزست مولانا<br>مافظ قاری می دیشمت علی قصنوی<br>رضوی دشی الله عن | محرین میدالوهاب مجدی در مولوی رشیداحد<br>محکوری و بر بندی لوے کی زویس                                | 1                 |
| 6  | مشتر کدی تخطیم ایڈیا                                                                                               | گندنسزا وشرایف اوردیگرمقابات مقدر<br>کے متعلق سودی مجدی و بمن کی مکند فیا الت<br>پرافل سنت کا احتجاج | 2                 |
| 10 | حضرت ملامه مقتی وا حدیلی علوی<br>مدخله العالی                                                                      | حرین شریفین ش سعودی محومت کے فیر<br>شرگ اقدامات کے متعلق اہم فتو کی                                  | 3                 |
| 21 | میش عهاس قادری رضوی                                                                                                | دید بندی خود بدلے تی کابوں کوبدل دیے<br>وی (قط: ۹)                                                   | 4                 |
| 29 | یخ مهای قادری دخوی                                                                                                 | مولوی البیاس محسن دید بندی کی پسیال                                                                  | 5                 |
| 39 | ميشم عهاس قادرى رضوى                                                                                               | مولوى الياس مسن ديد بندى كد بل و<br>فريب كا تحقيق وتقيدى جائز و (قدط: 3)                             | 6                 |
| 72 | حضرت علا مدايوالحن الدخرم د ضا<br>تادري                                                                            | تحریف بن گذار بالکل نیس تمهار اکیاتم تو بو<br>احدیث ۱ ( تسط: 3 )                                     | 7                 |
| 79 | شاك رضا قادري                                                                                                      | ولوى دشيدا تركنكوى كيافى ديوبندى                                                                     | 8                 |
| 81 | 13 1 mast                                                                                                          | بروکب                                                                                                | 9                 |
| 95 | 131 = 002                                                                                                          | منتبه ضیا و افترآن ک طرف سے تغییر الحسنات<br>ب کی جائے والی ملطعی کا اکتشاف                          | COLUMN TO SERVICE |

مضمون نگاروں کی رائے سے ادارہ کامکمل اتفاق ضروری نصی

# (1) (1) (1) (5) (Up 15 - 1) (1) (1)

٥- حضورتا الله ك شان ش كتافي ما ي كوعياذ ابالله حضورتا الله ك يم بله

٧- تقليد شخفي كوشرك جاناتها ص٠٠٠

ے۔ بیعت صوفیا مرام أن كے اشغال واذ كار وغیرہ كوحرام و بدعت ومحظور وغیرہ - بیعت صوفیا مرام أن كے اشغال واذ كار وغیرہ كوحرام و بدعت ومحظور د ننا اكيدى منى ) - جيمنا من ٣٠ - ١٩ مطبور د رننا اكيدى منى )

مولوی جاد دیوبندی ایند کمینی ے ایک سوال:

براً قا الابرار کی تخسین کرنے والے مواوی جاد دیوبندی اور جملہ دیوبندی کو شام بازوں سے بیسوال ہے کہ مولوی ابوالوقاء شاجبانیوری دیوبندی صاحب نے عمد بن عبد الوہاب کو سمتانی رسول اور مکفر السلمین قرار دیا۔ دوسری طرف مولوی رشید احر سنگونی دیوبندی صاحب تکھتے ہیں:

" محر بن عبد الوباب كے مقتد يوں كو وبابى كتے بين ال كے عقا كد عمد ہ تھے اور غذ بب ال كا عنبلى تقا البت ال كے مزاج بيل شدت تھى مكر وہ اور ان كے مقتدى التھے بيں۔"

(اقادی رشیدید من ۱۲۷۱، مطبور محد علی کارفاند املای کب ادود بازار کراچی، ایننا، می ۱۲۹۳، مطبور دار الاشا عت اددد بازاد کراچی، البنا، من ۱۲۳، مطبور محد سید ایند سنز تاجران کتب قر آن کل مقابل مولوی مسافر فاند کراچی، البنا، من ۱۹۱، هند دول، مطبور میر محد کتب فاند آ رام باغ کراچی، البنا، می شاه ۱ مطبور کتب رصاب اقراه مینتوفوزنی سنزیت ادد بازاد کا موزهٔ البنا، من ۱۳۳۲، مشموله تالیفات رشیدید ۱۹۹۰ بازگی کا مود ک

اب آپ دیوبندی حضرات سے بید وضاحت مطلوب ہے کہ محسّاخ رسول اور مکر اسلمین کے عقائد کوعدہ کہنے والے کے متعلق کیا تھم شری ہے مدلل وضاحت کریں۔ جواب دیوبندی فرہب سے متعارض نہ ہو۔ (میٹم قادری) (عقا كراباست كايابان) (4) (سلنة كالرحق الكانية)

ے فود پڑھے اب یہ افسان آپ حضرات کے ہاتھ یں ہے کہ مقتدا مولوی گنگوی کے مقتدی وہانیوں کے عقائد کو عمدہ اور وہانیوں کو ایچھا بٹارہ ہیں اور مولوی گنگوی کے مقتدی مولوی ایوالوقا شاہ جہا نیوری وہانیوں کی برائیاں اور فرشش بیان فرمارہ ہیں وہانیوں کے عقائد کو باطل اور فاسد فرارہ ہیں تو ان ووٹوں یں ہے کون سچا ہے اور کون جبوٹا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ گنگوی مقتدا نے تو اپنا بہتدیہ اور مکافی العقد میں صاف صاف کنا برفرماویا لیکن اُن کے شاہ جہانیوری مقتدی صاحب نے وہانیوں کے ماتھ اپنی نیاز مندی وحقیدت کیشی کوئی مسلمانوں کے ڈرے تھنے کے پردے بھی پہلے دیا پھر یہ انسان بھی آپ بی حضرات فرما کیں کہ مولوی گنگوی صاحب کے فتوے ہی تام مندی وطاقت کہ بی آپ بی حضرات فرما کیں کہ مولوی گنگوی صاحب کے فتوے ہی تام دیا بھر بونا اور جملہ عقائد میں وہانیوں کے ماتھ بالگل شور ہونا کا مرمولوی ایوالوقا شاہ جہانیوری کے فتوے سے وہانیوں کے عقائد کا حابت وہا بروہا۔ اور مولوی ایوالوقا شاہ جہانیوری کے فتوے سے وہانیوں کے عقائد کا کا جس وہانیوں کی حقائد کا کا جس وہانیوں کے عقائد کا کا جس وہانیوں کے عقائد کی کا جس وہانیوں کے عقائد کی کا جس وہانیوں کے عقائد کا کا جس وہانیوں کے عقائد کی کا جس وہانیوں کے مقائد ہے خود و یو بندیوں کے عقائد کا کہی باطل وفاسد ہونا فاہت ہواپائیں۔ ۔ ۔

کیا لطف جو غیر پردہ محولے جادودہ جو سر پہ چڑھ کے بولے ای فقوے بیاں مولوی ابوالوقا شاہ جہانیوری نے دہایوں کے سات(م) مخصوص عقیدے لکھے ہیں:

- الي قرق ك سواتمام الل اسلام كوكافر بحت تقارص ام
- ۲- حیات الدنیا بعدوصال حیات النبی النبی النبی و قلبی فداه کا انکار۔ ص
- ۳۰ زیارت اَفُضَلُ البقاع گنبد تعزاء ننس زیارت قبر شریف کے واسطے سز کرنا یص ۳۰۲
  - ٥- اميد شفاعت وغير بإبدعت وحرام ومحظور وممنوع قرار دينا تفايس ٢٠٠٢

جس سے عالم اسلام کے مسلمانوں میں سخت اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔اس طرح کا اظہار خیال مشتر کوسنی منظیم کی جانب سے وارالعلوم منفیہ سنیہ ماليگاؤں ميں منعقدہ پريس كانفرنس ميں علمائے دين اور ندجى تحقيموں سے وابست مرکردہ شخصیات کی جانب سے کیا گیا۔اور کہا گیا کہ جس طرح یبود ہوں نے ایک سازش کے تحت بیت المقدى كا نام مجد صوى كے يوسرز والميكرز ير وال كرملالوں ك ذين و دماغ س قبلة اول بيت المقدى كى ياد تكالنے كى كوشش كى ب،أى طرح گنبد خفزیٰ ہے آٹھ گنا بواایک نیا گنبد مجد نبوی پر تھیر کر کے گنبد خفزیٰ کی اہمیت مختم كرتے اور اس كا تقدى ولول سے فكالنے كا متصوبہ ہے۔جس سے سارى دنيا كے ملانوں کے جذبات مجروح ہورے ہیں۔

مشتر کری عظیم نے ہندوستان کے کروڑوں سلمانوں کی جانب سے سعودی حكومت سے مطالبہ كيا كه وو كنبد خصري كے شخط كى جانت عالم اسلام كود ، يريس كانفرنس مين موجود علائے وين اور ندئبي شخصيات نے اس بات ير افسوس ظا بركيا ك حضور نبى كريم الظام اور مقدى محلبة كرام ع نبعت وتعلق ركن والى يادكارول كومنا كرسعودي حكومت اين خانداني بإدشامون كى يادگاري مكمعظمه و مديند منوره مين تعمير كرتى چلى جارى ب\_سعودى حكومت ك ذريع تجاز مقدى بل كي بعد ديكرے مساجد کی شہادت پر بھی عم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہندوستانی سلمان ائی کروری و بے جاری اور بے بی کے باوجود"بابری مجد" کے تحفظ وبقا کے لیے ا ہے ملک ہندوستان میں جدو جبد کرتا نظر آر ہا ہے۔ جب کہ سعودی تحرال کہیں سوک بنائے تو کہیں شایک مال بنانے کے لیے اسلامی تاریخی آثار اور مساجد کو بے در بے ختم كرتے چلے جارے ہيں۔ بيسلمار سعودي كومت كے قيام (١٩٢٧ء) كاتار جاری ہے، جب کدایک صدی قبل تک جاز میں قائم تمام حکومتوں نے اسلامی تاریخی

(عقائدابلست كاياسيان) (6) (سلله المراق المراقية)

# بشكرية محرم جناب غلام مصطفى رضوى صاحب (ماليگاؤل انڈيا):

گنبدخضراءشریف اور دیگر مقامات مقدسه کے متعلق سعودی نجدی ذہن کی مکنہ خباثت يرابل سنت كااحتاج

مشتركه سنى تنظيم

( كن دفتر ،اسلام يوره ماليكاول)

Mushtarka Sunni Tanzeem, Malegaon Sunni Dafter, Islampura Malegaon. sunnitanzim@gmail.com Date: 13-12-2012

پریس ریلیز

ماليگاؤن۳۱روسمبر:

حضور اکرم سکال کے عزام اقدی پر جو گنید خصری تقیر ہے،اس سے ہر دور کے مسلمانوں کو انتہائی محبت رہی ہے۔ عرب وعجم کے کروڑوں مسلمان آج بھی گنبد خفری سے انتہائی جذبانی تعلق اور نبت رکھتے ہیں۔ جب کہ یہود و نصاری میں و چاہتے کہ حضور نی کریم مظالم ہے مسلمانوں کے محبت و تعلق کی عظیم ترین نشانی گنبد خفری کی شکل میں قائم رہے۔مجد نبوی کی تقیر وتوسیع کا سعودی منصوبہ در اصل یہود و تصاریٰ کی درین خفید سازشوں کی محیل کی طرف افعتا ہوا انتہائی خطرناک قدم ہے۔

اہم فتویٰ کا اجرا:

سعودی حکومت کے اسلامی آ فار کے مسلسل انبدام اور منصوبوں سے متعلق مسلم فرائندگان نے دی سوالات پر مشمل علائے اسلام سے ایک استفتاء کیا جس کے جواب میں علاو مفتیان کرام نے جوفتوئی جاری کیا اسے بھی اس پریس کا نفرنس میں میڈیا کے فرائندگان کو دیا گیا۔اس فتوے میں سعودی حکومت کے ذریعے کی جارتی انبدامی کارروائیوں کو فلاف اسلام و فلاف شریعت قرار دیا گیااور مسلمانوں سے انبیل کی گئی کہ اس طرح کے فیر اسلامی اقد امات کے فلاف متحد و منظم احتجاج درج کرائی کی ۔ واضح رہے کہ بیدفتوئی مباراشر کی اہم اسلامی درس گاہ جامعہ حنفیہ سدید سے جاری کیا گیا۔اس پر مااس سے ذاکد مفتیان کرام اور علائے اسلام کے تقدد ابھی دیتھی دیتھی میں۔

پریس کافرنس بی آل اخریا سی جدید العاما، رضا آکیدی، سی جدید العاما، رضا آکیدی، سی جدید الاسلام، غریب نواز آکیدی بنوری مشن، سی دعوت اسلامی ،دعوت اسلامی ،شاه ولی الله محدث و بلوی آکیدی، جماعت رضائے مصطفیٰ ،اداری اور تک زیب ، اعلی حضرب فا وَنَدیش، مجدد الف خانی فا وَنَدیشن کے نمائندگان اور جامعه حضیه سنیه، وارالعلوم انشرفیه، جامعة الرضا برکات العلوم، وارالعلوم عظمت مصطفیٰ، وارالعلوم غوشه رضوب وارالعلوم غوث الشرآن، مدرسه ابلسدت امیر حمزه کے وارالعلوم غوث الشرآن، مدرسه ابلسدت امیر حمزه کے مرسین و فرمه داران موجود خصے۔

(عقا كدالاست كايابان) (8) (سلة المحدق الماقة)

آثار و مساجد کی حفاظت کر کے اسلامی تہذیب و تھرن کی حوصلہ افزا تاری ہے۔

پرلیں کا نفرنس میں مشتر کہ تی تنظیم کے نمائندگان نے کہا کہ سعودی حکومت کا مساجد و ماثر اسلامی کی شہادت کا بیا اقدام خلاف شریعت و خلاف اسلام ہے۔ مجد نبوی کی توسیع کے نام پرمجد فمامہ مجد عمر فاروق ، اور مجد ابو بحرصد بین کو شہید کرنے کا منصوبہ در حقیقت اسلامی تاریخ کو منح کرنا اور مثانا ہے۔ اسلامک جیر بھی ریسری کا منصوبہ در حقیقت اسلامی تاریخ کو منح کرنا اور مثانا ہے۔ اسلامک جیر بھی ریسری فاؤنڈ بیشن کے ڈاکٹر عرفان علوی کے حوالے سے بنایا گیا کہ مجد نبوی کی توسیع ضروری ہا و فران علوی کے حوالے سے بنایا گیا کہ مجد نبوی کی توسیع ضروری ہا و اس میں کوئی دیک نبیر گرائی کام کے لیے جس طرح تین تاریخی مساجد کو شہید کیا جارہا ہے اور حضور نبی کریم خلافی کے گئید خطری کو منانے کی جو خطرناک مازش کی جارہا ہے اور حضور نبی کریم خلافی کے گئید خطری کو منانے کی جو خطرناک مازش کی

#### مطالبات:

مشتر کدی تنظیم نے سعودی محکومت کے نام اپنے میمور فرم میں مطالبہ کیا کہ سعودی محکومت کے نام اپنے میمور فرم میں مطالبہ کیا کہ سعودی محکومت مسجد نبوی کی توسیع سے متعلق پر وجیکٹ کے سلسلے میں گنبد خطری کے تعفظ واحترام کی مکمل صافت دے۔

جارتا ہے وہ پوری امت سلمے کے لیے تشویش ناک ہے۔

ا- حنت کی کیاری (ریاض الجند ،حدیث میں جس کی فضیلت موجود ہے) اور موجود ومسلی (منبر ومحراب) کوقائم و باقی رکھتے ہوئے توسیع کی جائے۔

۳- مدینه منوره کی تین قدیم مساجد اسجد فامه ام مجد ابو بکر، مسجد مر قاروق کو باتی رکھتے ہوئے مسجد نبوی کی توسیع کی جائے۔

۷۷- حضور افذس مل الله المحمد منه منه منه منه المحمد المحم

اس میمورندم پر مشتر کہ سی تنظیم کے نمائندگان جن میں علیا و سرکروہ شخصیات شامل ہیں کے دستخط موجود ہیں۔

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الامين الكريم

علامدائن عابدين شاى الله فيلك في ورايا ب:

اتباع عبدالوهاب الذين خرجوامن نجد و تغلبو اعلى الحرمين ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذالك قتل اهل السنة وقتل علمائهم

"عبدالوباب خدى ك مان والعجد على كركمه معظمداور مدينه طيبه ي قبضه كرايا اورائي كوطبل ندب ظاهركت عقد، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فقط وہی اوگ مسلمان ہیں۔ اور جوان ك اعتقاد كى مخالفت كريس وكافر ومشرك بين اى وج سے وو لوگ اہل سنت اور ان کے علماء کو مل کرنا جائز مجھتے ہیں۔"

(شاى مطبوعه ويويند سلي ٢٠٩٠ بايد ٢٠

اور دیوبتدیوں کے مولانا حسین احمد تا غذوی دارالعلوم دیوبند کے سابق صدرالمدرسين الشحاب الله قب "صفيهمرير لكية ين:

" محمد بن عبدالوباب نجدى ابتدا تير بوي صدى شي جُد اب س ظاہر ہوا اور چوں کہ بہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس ليے اس نے الل سنت والجماعت على وقال كيا، ان كو بالجرائ خيالات كى تكليف دينا رباءان كاموال كوغنيمت كا مال اور طال مجماءان ك فل كو باعث ثواب و رحت شاركنا ، رہا، الى حريين كوخصوصا اور اللي تجاز كوعموما اس فے تكليب شاقد (العقائدالمنت كايابان) (10) (المعتائدة المعتادة المعتادة

بشكرية محرم جناب غلام مصطفى رضوى صاحب (ماليكاوَل انثريا):

ر مین شریفین میں سعودی حکومت کے غيرشرعى اقدامات سيمتعلق ابهم فتوى حضرت علامه مفتى واجدعلى بإرعلوى مدظله العالى (ماليگاؤل تاسك،افتريا)

> بسم الله الرحمن الرحيم قابل صداحر ام معزز علائ اسلام ومفتيان كرام السلام عليكم!

عرض كزارش يه ب كد معودى بادشاءول اور جاز مقدى سے متعلق كھ سوالات ویش خدمت ہیں۔ عرض ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشی میں ان کے جوایات وے كرعندالله ماجور بول-

(مستكليان: حاتى يوسف الياس محد ساجد هدوا دوسها في عجد زين العابدين ، ماليكا وَس)

كيا قرآن وحديث ين ان بات كى صانت موجود ب كه مكه معظمه اور مدينه منوره پرجن كا افتدار موكا وه بميشه صراط متنقيم پر مول ك؟ يا يد كه حريين شريفين ر بھی بھی مراہ اور بدند ہب حکومت تہیں کر عیس کے؟ "وہالی جب محدول اور قبرول کو توڑ رہے ہے بری ویکس مارتے تھے اور وطول بجا بجا کر گاتے تھے اور صاحب قرآن کو گالیاں دیتے تھے یہاں تک کداس ظالم قوم وہالی نے بعض قبروں پر چیٹاب بھی کیا۔"

ان الاستعلاء على المسجدوالمدينة كان في ذلك الزمان للشيعةوكان القاضى والخطيب منهم حتى ذكر ابن فرحون ان اهل السنت لم يكن احد منهم يتظاهر بقراءة كتب اهل السنة

یعنی: "اس زمانه میں مسجد نبوی اور مدینه شریف پر رافضیوں کا قبضہ تھا، قاضی شہر اور مسجد نبوی کے امام و خطیب سب روافض ہی تھے، یہاں تک کہ اس فرجون کا بیان ہے کہ کوئی شخص مدینه منورہ میں اہل سنت و جماعت کی کتابوں کو اعلانہ نبیس پڑھ سکتا تھا۔"

نو ث

مندرجه بالا عبارتوں سے واضح ہے کہ دور حاضر یا زمان آئندہ میں مکم معظمہ

(عقائدالمست كايابان) (12) (سلنة كالمحق ألكة

یکنچائی اسلب صافین اور اجاع کی شان میں نہایت گنتا فی اور اجاع کی شان میں نہایت گنتا فی اور اجام کی شان میں نہایت گنتا فی اور برادی کے الفاظ استعمال کیے، بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدید منورہ اور مکہ مرمہ چھوڑنا پڑا اور براروں آدی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔''

(اهباب الناقب باب اول سفر ۱۲۱۱ ، ناشر دار الکتاب فرنی سرعت اردد بازار اد بور)
اور الشباب الناقب کے سفر ۱۲۰۰۰ برمولانا حسین اجمہ تا فذوی نے تکھا ہے:
اور الشباب الناقب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل اسلام داتمام
مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں ، اور الن سے قبل و قبال کرنا الن
کے اموال کو الن سے تجھین لینا طائل و جائز بلکہ واجب ہے۔"

(اهباب الآقب باب اول سلو ۱۳۳۰، ناثر دار اللّناب فرنی سریت ادد و بازار الا ۱۶ در الا ۱۶ در بازار الا ۱۶ در الا در در بازار الا ۱۶ در الا بازان وجد سے و بابیوں نے مکہ معظمہ اور بدینہ طیب بیل ہے انتہا مظالم قاطریت الزیرا، حضرت دائی حلیم، حضرت فاطریت الزیرا، حضرت امام حسن، حضور سرا الله کی از واج مطبرات اور بہت ہے جلیل القدر سحابہ سحابیات بی فائی کے مزارات کو ہتھوڑ دل اور مجاؤڑ دل سے تو ژا اور کھود کر کھینک دیا اور مکرمہ بیل بھی جنت المعلی قبرستان بیل حضرت خدیجة الکبری بیاف کے مزار مبارک کے گذید کو تو ژ دیا اور چ قبرستان بیل سحابہ کرام کی قبروں پر بہت مرک بنا مزار مبارک کے گذید کو تو ژ دیا اور چ قبرستان بیل سحابہ کرام کی قبروں پر بہت مرک بنا دی۔ یہاں تک کہ مرک بن جو بھی قرآن اللہ تعالی کی ہیں، جیسا کہ پار و ۲۹ رسورہ جن بیل ہے:

وَإِنَّ الْمَسْجِدُ لِلَهِ وہانیوں نے محد شجرہ جہاں درخت نے حضور کے سے نبی ہونے کی گوائی وی تقی اسے کھود کر پھینک دیا۔ غار تھر اور غار حرا کے مبارک پہاڑوں کی مجدوں کو بھی ڈھا دیا، اور اب حضور من تھی کے گنید خضرا کو تو ڑنے کا پروگرام بنا رہی ہے، حضرت سید احد زینی دھان کی شافعی پہینے تحریر فرماتے ہیں کہ

جواب: ایانیں ب بلک آج بھی بدندہ ب عامام ہیں۔،

تجاز مقدى پر كزشة آخد د بائيول سے سعود يول كى جو خاندانى حكومت جارى بأے اسلامی حکومت مانا جا سکتا ہے یانیں؟

عاد مقدی بر گزشته آشد د بائیوں سے سعود یوں کی جو خاندانی حکومت جاری ہا ہے اسلامی حکومت تیں مانا جائے گا۔ بلکہ عاصبات و مالی حکومت ہے۔

زید کا کہنا ہے کہ حضور تی کریم الله نے مکہ شریف اور مدیند شریف (طائف وجده وغيره) كونام حجازے ياوفرمايا، الى اسلام بھى اس خطے كوتاز مقدى ك نام ے يادكرتے رہے۔ كرسعودى بادشاہوں نے كزرى صدى يس عبد رسالت اب الل كام كوبدل ويا اورائ باب واداك نام يرات سعوديه عوبيه بنا دیا، زید کا کہنا ہے کہ سعود یوں کی سے کارروائی قابل ندمت ہے، مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ معودی عرب کہنے کے بچائے تجاز مقدی سے علاقہ مکد شریف و مدین شریف (جدہ وغيره) كوياد كرير \_ كيا زيد كابير موقف مح ب؟

ب شک سعود يون كى ميكارروائى قابلى قدمت برزيد كا موقف ي ب-

سوال۵:

زید کا کبنا ہے کہ اگریز کی ہشت پنائی ے۱۹۲۳ء شی جب معود ہوں نے

(عقائدابلست كايابان) (14) (سلا تكري 100)

اور مدیند منوره پر مرتدول کا قبصنه او جانا کوئی نئ بات نیس ب-ای مقدی سرزین پر مرتدون اور بدند ہوں کا بہت سالوں تک قبضہ و تسلط رہا۔ آج کوئی بھی بید دموی نہیں کر سكتا ب مكم معظمه اور مديد منوره يرجن كا اقتدار مو وه بميشه صراط متعقم ير ريل كري يات رحمت عالم سُر الله في الم المناه ان الشيطان قد أيس من ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم كا مطلب بربك برية عرب ميل كونى موك بت يرى كى طرف لوث كر شرك ندكر علا وبانى نے مجى اس كوتسليم كيا ب-جيما كد مفكلوة مترجم وباني، مطبوعه كراجي جلد اول صفيه ٢٢ ريس

> "شیطان اس امرے مایوں ہوگیا ہے کہ مصلی (موس) جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں (لیمنی بت پرتی میں جتا رہیں) اور ای وج سے وہ ان کے درمیان اڑائی جھڑا پیدا کیا کرتا

وبالى كاس ترجمد عواضح موكيا كدشيطان كى عبادت كا مطلب ب بت پری میں متلار منالین جزیرہ عرب کے سلمان بت پری میں متلار ہیں ایسانہ ہوگا۔

كيا قرآن وحديث يل ال بات كى دليل موجود بكر كعبر مقدى اور مجد نبوی شریف میں امامت کا موقع جن علا کو ملے گا وہ بمیشہ سمج العقیدہ مسلمان ہوں 2: يا يول كر بهي بهي مراه مولوي كعبه مقدى يا مجد نبوى شريف ين منصب امامت وخطابت يرفاز فيس بوسكاكا؟ [ان ك اس عقيد كى بنياد پرسارى دنيا كے مسلمان گنبد خصرا كے شخفظ كى خاطر بے چين إلى كيا سعوديوں كا بيكام قرآن وسنت كے مطابق تھا؟ اگر نہيں تو اس طرح كى كارروائيوں پرسعودى بادشاہوں پرشر بعت كا كيا تھم عائد ہوگا؟

#### جواب:

سعود يوں كابيكام قرآن وسنت كے ظلاف ب ايسے ظالم، فائل بادشا موں كو تجاز مقدى سے دور كيا جائے۔

#### وال2:

سعودی بادشاہوں نے حضور اکرم سکا ایل کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیا کی جانب قبر مہارک (بمقام ابواء شریف) کو ایک وہائی قبل مسمار کر دیا، سعود نواز طلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ معاد الله حضرت آمنہ صاحب ایمان نہ تھیں۔ دریافت طلب امریہ ب کہ دھزت آمنہ کی قبر مہارک کے نشانات کو منانے اور فتم کرنے کی جو حرکت سعودی کی حضرت آمنہ کی جو حرکت سعودی خکومت نے کی ہے اس کے متعلق کوئی شری تھم سعودی بادشاہوں پر عائد ہوتا ہ یا نہیں؟ اسی طرح جو لوگ حضرت آمنہ کو صاحب ایمان نہیں مانے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا جا ہے؟

#### جواب:

حضور من ہوئے۔ نیز بیتمام حضرات حضور من اللہ کے دین پر عضور من ہوئے۔ نیز بیتمام حضرات حضور من اللہ کے دین پر اللہ موس ہوئے۔ نیز بیتمام حضرات حضور من اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے زیانے میں وفات پا گئے جسے زیانہ فتر سے کہا جاتا ہے قبدا ہرگز ہرگز ال حضرات کو کافرنہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کوموس می کہا جائے گا۔ یا بید کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دخرات کو زندہ فریا کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور انھوں نے کلمہ پڑھ کر حضور من اللہ

(عقاكدالمست كاياسان) (16) (سلله الكري الماقية)

جاز مقدس پر غاصبانہ قبضہ کیا تو حرین شریقین کی بہت ہے حریق کی۔ مجد نبوی شریف کے نقلس کو پامال کیا۔ روضتہ رسول مزایق کی ہے اوبی کی۔ جانے پاک کی سرز بین پر جہاں رسول اللہ عزایق نے ہے منع فرمادیا، وہاں معود ہول نے ہے منع فرمادیا، وہاں سعود ہول نے الل سقت کے جزاروں علائے گرام اور مسلمانوں کا قتل و قال کیا۔ زیارت روضتہ رسول عزایق کو حرام کیہ کر زائرین روضتہ رسول عزایق پر تشدد کیا۔ مسلمانوں کو مشرک قرار دے کرخون کی ندیاں بہا دیں۔ دریافت طلب امریہ ہوکہ کیا زید کے بیا ایر نید ہے کہ کیا زید کے بیا افزامات سے ہیں؟ اگر زید واقعی سے کہتا ہے تو کوئی ایما متند حوالہ ویش کیا نید کے بدائرامات کی بیاد اپنے بیگائے جی سعود ہوں کی قبل و غارت کری اور مقامات مقدرہ کی ہو جورہ وجا کیں؟

### جواب:

زید کی جانب سے الزامات نیس بلک هیتب حال یکی ہے، جواب(۱) یس حوالہ فدکور ہے۔

### سوال ٢:

معود بول نے حضرت خدیجہ ظافا، حضرت فاطمہ ظافا، حضرت عثان غنی ودیگر صحابہ کرام بی گاؤ کے مزارات ومقابر کو بے دردی سے مثا دیا، اس کا اعتراف سعودی مفتی نے ان الفاظ میں کیا ہے:

" حضرت خدیجہ ظاف اور دوسروں کی قبروں پر تقبیر گنبدوں کو قطایا اور ای طرح دیگر تمام گنبدوں کو زیس بوس کر کے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پرچم بلند کیا۔ "

(خوالد: امام محد بن عبدالو باب: داویت و میرت ، از عبدالعزین بن عبدالله باز ملتی اعظم سعودی عرب ، وزارت اسلامی امور واوقاف وداوت و ارشاد ممکنت سعودی عرب ، سلیه ۵) لَهُمْ فِي اللَّهُ الْمُ عَرِدُي وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللَّهُ عِنْ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً وَإِلَا عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ ع

مساجد کو ویران کرنے والے سعودی بادشاہ ہوں یا کوئی اور، ایسے لوگ طالم، ب باک اللہ کا مسلمانوں پرواجب ہے۔
دورر بنا اور انھیں اپنے سے دور رکھنا تمام مسلمانوں پرواجب ہے۔

سوال ٩:

کے ۱۲۰۰ میں سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز آل شیخ کی وستخدا سے فتوی جاری ہوا جس میں رسول کریم منافاتا اور حضرت سیدنا الویکر صدیق و حضرت سیدنا معر فاروق اعظم بھی کے مزارات منہدم کرنے اور کنید خضرا کو مسمار کرنے کی ترفیب دی منافق کے مزارات منہدم کرنے اور گذید خضرا کو مسمار کرنے کی ترفیب دی سلی تھی، دریافت طلب امر ریہ ہے کہ اس طرح کی ناپاک جسارت کرنے والے سعودی مفتی کے لیے شریعت اسلامیہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:

بیان کی تاپاک اور جری جمارت ہے۔ اس سے انھیں حتی المقدور روکا جائے۔جیبا کے حضور ناللہ نے فرمایا ہے:

مَنْ رَاى منكم مُنكر الله فليغيره بيدم فَانُ كَمْ يَستطع فيقلبه و ذلك اضعف الايمان-فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه و ذلك اضعف الايمان-ينى: "تم يس عولَى كى كاندر ظاف شرع بات و كي تو باي عنى: كدوه اس اپن باتمول سى روك دے- اگر بين كر سكے تو زبان سے روك، اگر بيمى ندكر سكے تو أصل دل سے يُرا جائے (عقا كرابلت كايابان) (18) (سايك كالمحق أوري

ک افعدیق کی۔ البذا جو لوگ حفرت آمند فیجا کو صاحب ایمان نہیں مانے ہیں یا ان کے مزار مبارک کو منانے کی ناپاک ترکت کی ہے وہ ظالم فاس ناعا قبت اندیش، سخت گنبگار، عذاب نارے مستحق ہیں۔ ان کا بائی کا ان کیا جائے۔

### سوال ۸:

سعودی باوشاہوں نے سعودی علا اور مفتیوں کی اجازت سے مکد معظمہ اور مدینہ منورہ کی متعدد میں ہوئل قائم کیا، کہیں مدینہ منورہ کی متعدد میدوں کو شہید کر کے کہیں شاہراہ بنائی، کمیں ہوئل قائم کیا، کہیں شاہراہ بنائی مال بنایا، کہیں اپنا محل بنایا، دریافت طلب امر بیہ ہے کہ مساجد کو شہید کرنے شاپنگ مال بنایا، کمیں اپنا محل بنایا، دریافت طلب امر بیہ ہے کہ مساجد کو شہید کرنے سے بھیا تک ترین گنا ہوں کی مزا قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اور ان مزاؤں کا طلاق سعودی بادشاہوں اور سعودی علاومفتیوں پر ہوگا یا نہیں؟

#### جواب:

قرآن باك باره ١٠ ارسوره توبين ارشادرب ووالجلال ب: إِنَّمَا يَعْمُو مَسْعِد اللهِ مَنْ المَنَ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَجِوِ

الله كى مجدي واى آباد كرتے بي جواللداور قيامت پر ايمان لاتے۔ اور پہلا يارو سورو بقروركوع مارة بيت ماار بيل ب

وَمَنُ اَظُلَمُ مَمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ يُلْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فَى خَرَابِهَا.

رجمہ "اور اس سے بو مد کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مجدوں کو رو کے اللہ کا میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ورائی بیس کوشش کرے۔"

ادرارشاد باری تعالی ہے:

د يوبندي خود بدلتے نہيں كتابوں كوبدل

دية بي

(میشم عباس قادری رضوی)

massam.rizvi@gmail.com

تفيرع يزى مے حضور ملا اللہ كاركے خصائص لفل كرنے ميں مولوی ظفر احد قادری دیوبندی کی تحریفات:

مولوی ظفر احد قادری دیوبندی صاحب نے ایک کتاب بنام "حضور پر نور والله اور جار زنده ني شام" للحي جو جار ويوبندي علما مولوي سبيد الله انور ديوبندي جانشين مولوي احد على لاجورى، مولوى طايد ميال ويوبندقي جامعه بدنيه كريم يارك، مواوی عبد الله د يو بندي متنان اور مولوي سعيد الرحمن علوي د يو بندي سابق ايد ير خدام الدين لا موركي لينديده ب إلى كتاب على حفرت شاه عبد العزيز محدث و الوى ی تغییر افتح العزیز" ے حضور مظاہلات خصائص بھی تقل کیے ملے ہیں لیکن کھے خسائص مولوی تففر احمد قادری دیوبندی صاحب نے بغض رسول کی وجہ سے تعلی تہیں كي - تفصيل ما حظه كري:

(عقا كراباست كايابان)

اور ساليان كا كم ز درج بي-" البذاالي نازيبا سازشوں ے انھيں ضرور تمام مسلمان روكيس۔

سوال ۱:

سعودی حکومت نے مجد نبوی شریف کی توسیع کا جومنصوبہ تیار کیا ہے اس کا اصل مقعد يى نظرة تا ب كركى طرح كنيد خصرا كوشبيدكر ديا جائ اور صنور فى كريم الله اور حصرت ابو بكر صديق وحصرت عمر فاروق الله كم مزارات مقدمه كومنهدم كرديا جائے، ای طرح مجد نبوی کی توسیع کے لیے جو پروجیٹ منایا گیا ہے اس میں اس بات كا خاص وصيان ركها كيا ہے كه معير رسول الله كومتيدم كر ديا جائے۔ تا كه رياض الجنة (جم كى فشيات كے بارے ميں صريح حديث بحى موجود ہے) كے آثار اور نشانات ختم ہو جائیں۔ ایس صورت حال میں دنیا کے مسلمانوں کو کیا کرنا

جواب:

اس کا جواب ہی جواب (٩) پیل موجود ہے۔ هُذا مَا ظَهْرَلَى وَالْعَلْمُ بِالْحَقِّ عِنْدَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهِ الاعلىٰ الم واحكم

كتبة و رتبة واجدعلى بإرعلوي جامعه دغيرسديد ماليكاؤل ناسك متعلق بيان كرده خصائص يرجى عبارت كاعكس لما حظه كرين: 23

دردت تعلداتشان دری شخشع شدکه بسب آن شهر انک م مادرایشان دانشت خود را سو بسکه آسمان داشته در ردت تعلداتشان دری شخشع شدکه بسب آن شهر انک م مادرایشان داننودار شد

(تغير في أعزيز قادى سوره والصحى باوه عمّ بلداء سلي ١٦٩ مطبور المسكنية المحقب كأى دوا كويل) اس فاری عبارت کامفہوم ہے کہ

" حضور علال سجده كرت وي اورشادت كى أنكى آسان كى طرف انفائے ہوئے پیدا ہوئے اور بوقت والاوٹ ایک نور چکا جس کی روشن سے آپ کی والدہ محتر مدکوشام کے شرنظر آئے اور "一色三十四月日明日二二十

مواوی ظفر احر قاوری و بوبندی صاحب فی تغیرا افتح العزیز " ت ندگوره خصائص نبوی ندکورہ نقل کرتے ہوئے تحریف کا ارتکاب کیا اس تحریف شدہ اقتباس کا عكس ملاحظه كرين:

زمين يرسحده كرف بوف سنها دت كي انعلى أحمان كالموت المقائم بوتے تقے۔ آب كا جولا فرشتے مجدلا نے تقے۔

( منور يُراور وادر جار زنده في صلى ١٨ مطيود مكتبه قادريد والميداد بور) پیش کے گئے اقتبال میں دیوبندی مولوی صاحب نے پوقت والادت حضور الفيل كا سجده كرنا، شهادت كى انكلى آسان كى طرف الفاة اور فرشتون كا صفور الفيل كو جھولا جلائے كا ذكر تو كيا بيكن ان كے درميان يدخصوصيت ديوبندى مولوى صاحب کے دل میں چھے بخض رسول کی نڈر ہوگئ کہ

" حضور المفالم كى ولادت كے وقت ظاہر دوئے والے فوركى روشى میں حضرت سیدہ طاہرہ آمند فاق کوشام کے شیر نظر آئے۔" (12011 79 KUCGAIII) (22)

(عقائدالاست كاياسان)

## ديوبندي تريف نمبر ١٢٤:

حضرت شاه عبد العزيز محدث د الوى كى تري كرده عبارت كا تكس ما حظه

اری: مجکیزی پرفندایشان ابدو نوین ندیده ندین ندیده و مجکیزی پرفنده ایشان ابرده و کافی ندیده و میگاهات شکانت و فردبیر د دادان مکان بروکمشک و خمیدند دو دوت ترکده فتون پریاشد ندونا ن بریده و میگاهات برگزادش نجامست بریدن ایشان نبود

(تبنير في اعزية فارى موره والفي ياره مع جلد موسلى 11 مطبور المقتهة القالب كالى رود كوند) اس فاری عبارت کاملیوم ہے کہ

" لی آدی نے آپ کے بول مبارک کو زمین پر نہ دیکھا تھا زیین پہٹ کر اے نقل لیتی تھی اور اس جگہ سے مشک کی خوشبو آئی تھی اور بوقت ولادت آپ (عظامیہ) ختند شدہ اورناف کے ہوئے پیدا ہوئے اور پاک وصاف تھے بدن پر نجاست ہر کر نہ

لیکن جب مولوی ظفر احد قادری دیوبندی صاحب نے تغییر" فتح العزین" ے خصائص نبوی لقل کے تو حضور مع اللہ کا اختد شدہ اور ناف بریدو" ہونے والی خصوصیت کونقل نبیس کیا۔ اس تحریف شدہ عبارت کاعلی بھی ملاحظہ کریں:

الب كونفلات باك عقد وزين نبكل ليتي عتى -ادردال سے وسلماتی علی مصور سلی الند علیہ وسلم بدا ہوئے تو بالکل ياك مان شخرے تے.

(صفور يُدُور اور جار زيره في على صلى ٨٨، مطبور مكتب قادريد والكدالا تود)

د يوبندي تحريف تمبر ٢٨:

حفرت شاہ عبد العزیز محدث دبلوی ایش کی حضورتانی کی پیدائش کے

(عقا كدالمست كالإسبان)

ديوبندي تريف نمبر ١٣٠٠:

حفرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی اُسٹیٹ نے خصائص نبوی کے بیان عمل ایک فیٹ اسٹی نبوی کے بیان عمل ایک خصوصیت عدم سایہ مصطفیٰ بھی بیان کی ہے۔ اس کا عکس ملاحظہ کریں: واگر ڈریور فتے مح آمدندوسایڈ فیسٹا ہمستا بیشان موج بیٹد و تسایہ بیشان برزمین نی اُم ماد و تر واہم اُکا ایشان مگر اُن فیست

(تغیر فع اهریز فاری سوره و العدمیٰ بهره عنم جلد الم المدیدة الحقالیه کانی روز کوئد)
مندرجه بالاعکس عبارت کا مفہوم بیر ہے کہ
المعنور فائی اگر درخت کے تلے تشریف لائے تو درخت کا سابیہ
آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ کا سابیہ زمین پر نہ پڑتا تھا
اور آپ کی بوشاک پر کھی نہیں مبیعتی تھی۔''
اور آپ کی بوشاک پر کھی نہیں مبیعتی تھی۔''

مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب ان خصائص کوفقل کرتے ہوئے بھی تحریف کا ارتکاب کرنے سے باز ندرہ سکے، ان کے اس تحریف شدہ افتہاس کا تکس طاحظہ کریں:

در منت کی ون آب تشریب مے جاتے دہ اُسی طرف آپ کے لیے سایہ کرنا تھا۔ مرنا تھا۔

ر محقی رز بین می رز بین می روز بر اور جار زنده بی بینی سور ۱۹۸ بر گذید قادریددا بر مناع ۱۹۸۸ بر کار مین از بر ای بینی ساحب نے دار کی بین از آپ نے ملا حظہ کیا کہ مولوی نظفر احمد قادری دیو بندی صاحب نے یہ و نظل کر دیا کہ اصفور تا بینی آگر جھا از سلے تشریف لاتے تو جھا از کا سامیہ آپ کی طرف مین جوجہ ہوتا تھا اور آپ تا بینی کی پوشاک پہمی نہیں جینے تھی ۔'' لیکن ان خصائص کے متوجہ ہوتا تھا اور آپ تا بینی کی پوشاک پر کھی نہیں جینے تھی ۔'' لیکن ان خصائص کے درمیان ذکر کردہ یہ خصوصیت کہ '' آپ تا بینی کا سامیہ زمین پر ند پر تا تھا'' نقل ندکر کے درمیان ذکر کردہ یہ خصوصیت کہ '' آپ تا بینی کا مزید کھلا اظہار بھی کردیا۔

تریف کا ارتکاب کر کے حضور تا بینی کے اپنے بغض کا مزید کھلا اظہار بھی کردیا۔

(عقا كدابلست كاياسان كون (داع المال كالمدي المالي )

د يوبندي تحريف نمبر ٢٩:

(اللير في العرب قارى سوده والصحى باده عم مليه ٢١٩ جلده، مطبور المكتبة الحقائية كالى روا كويد)

منقولہ بالا فاری عبارت کا مفہوم ہے کہ
" جائد بھین میں جبولے میں آپٹالٹھ کے یا تیں کرتا تھا جب
اس کو اشارہ کرتے تو ان کی طرف جھکٹا تھا اور بار ہا جبولے میں
جبولتے کلام کیا اور بادل بمیشہ آپ پر سایہ کرتے تھے۔"

مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب نے تغییر "فصح العزبو" سے خصائص نبوی نقل کرتے ہوئے اس اقتباس کی نقل میں بھی تحریف کا ارتکاب کیا۔ تحریف شدہ اقتباس کا تنکس ملاحظہ کریں:

عاندا كرآب سے باتين كرنا تفا - بادل اب برسايد كرتے تق

(صنور پُرور الله اور چارزندو نی الله صلی ۱۹۸ کتب الاوری و ای شام اور ۱۹ کتب الاوری و ای شام اور ۱۹ کتب الاوری و ای شام ۱۹۸ کتب الاوری و الله ای کتاب سے اقتباس طاحظ کیا جس میں چاند کا صنور سے باتیں کرنا باول کا آپ پر سایہ کرنا تو بیان کیا گیا ہے لیکن ان کے درمیان یہ خصوصیت نقل ہی خیب کی گئی کہ '' آپ آلی ای جا ندکو اشارہ کرتے تو وہ آپ آلی ایک کا مرف جھکٹا تھا۔'' یوں حضور الله ای کی مرفوی یہ خصوصیت بھی ویو بندی مونوی مادوی صاحب کے انتخب رسول کی نذر ہو کر نقل ہونے سے رہ گئی۔

کے تور کے سبب اپنے دین پر ہر چلنے والے کے رجب ے واقف

ہیں کے حضور واقع اللہ کے دین ہیں اس کا کنٹا درجہ ہے اور اس کے

ایمان کی حقیقت کیا ہے اور جس پردے کے سب وہ تر تی ہے دک گیا ہے وہ کونیا

ہیا ہے ہو صفور انو مقافظہ تم سب کے گنا ہوں کو پہلے نے ہیں اور تم سب کے ایمان

کر رجوں کو جانے ہیں اور تبارے اقتصار کا موں ہے واقف ہیں اور تبارے

افلامی اور ففاق پر مطلع ہیں گرتم ہیں جو فض اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمانوں کے

افلامی اور ففاق پر مطلع ہیں گرتم ہیں جو فض اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمانوں کے

ول ہیں ممافق ہے اس لیے حضور آکر مہتلے کی گوائی و نیاو آخرے ہیں جھم شری است

مل ہی ممافق ہے اس لیے حضور آکر مہتلے کی گوائی و نیاو آخرے ہیں جھم شری است

محابہ مازواج مطہر اے اور الی بیت اطہار یا آپ کے ذیائے ہے ماضرین چیے

صلہ مہدی اور در جال کے ہاتھوں گتی ہوئے والوں کے فضائی ومنا قب ایسے اولی ماضراور

عا ہے لوگوں کے میں اور برائیاں بیان فرمائے ہیں ان سب پراعتماور کھنا واجب

نا عب لوگوں کے میں اور برائیاں بیان فرمائے ہیں ان سب پراعتماور کھنا واجب

عقا كرابلسنت كاياسان (26) (ساعة كالمحق المروية) عوام الل سنت سے البيل!

یہ بات قابل فور ہے کہ مولوی ظفر احمد قادری دیو بندی نے اپنی کتاب کا تام "د حضور پُرنور ادر چار زندہ نبی ظالم" رکھا تا کہ کتاب کا نام پر جے بی یہ تاثر طے کہ مؤلف کو صفور پُرنور ادر چار زندہ نبی ظالم" رکھا تا کہ کتاب کے اندر فدکورہ دیو بندی مولوی مالف کو صفور پُرنور کا ایک کتاب کے اندر فدکورہ دیو بندی مولوی صاحب نے صفور پُرنور کا ایک کے خصائص بیان کرنے میں زیروست علمی خیات اور یہودیانہ تر بیفات کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ خصائص نقل ہی نہیں کیے (جن کا بیان اور یہودیانہ تر بیفات کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ خصائص نقل ہی نہیں کے (جن کا بیان اور یہودیانہ کر یہ میں اور ہودیانہ کریں کیونکہ میری گفتان دائیل ہے کہ علماء دیو بند کے دوگی مجبت رسول پر ہرگز اعتبار نہ کریں کیونکہ میرس عوام اہل سنت کو اپنے جال میں پہنسانے کی ایک ناکام کوشش ہے اور پر کوئیں۔

## ديوبندي تحريف نمبرا٣:

حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی بیشتہ آیت مبارکہ و یکون الرسول علیکم شھیدا کے تخت حضور مظالم ایک "ماضر و ناظر" ہونے کے بارے بی ایمان افروز وضاحت کی ہے، اس فاری عبارت کا تکس ملاحظہ کریں:

ومقتول دمال ياازمعايب ومثالب ماضان وغايبان ميغوايدا عنا دبان واجبهت

(تلير فق العزيز فارى موده بقره ياده سيقول جلدا سفيه ١٣٥٥ مطبور المحتبة الحقالية كأنى روا كوئد)
اس طويل اقتباس كامفهوم بيب كه

"اور تمهارے رسول تم پر گواہ ہول کے کیونکہ حضور اقدی نبوت

# مولوی الیاس گھسن دیوبندی كى پسپائى اور اہلسنت كى سچائى میش عباس قادری رضوی

واكمز خالد محود ديوبندى صاحب ، عالم السمت فائع عيمائيت معرت مولانا آل صن مُها في رضوى كي " كتاب الاستغمار" كي بيش لفظ مي لكست بين كه "مولانا آل حسن مُبانى نے ياورى فنڈركى كتاب ميزان الحق مطبوع ١٨٢٣ء كا جواب لكسااور اى يروه ضرب كارى لگائى كد یادری فنڈر کو اپنی کتاب میزان الحق سے سرے سے بدلنی پری اور بہت ی باتمی جن پر مولان آل سن نے جلی کرفت کی تھی انیں نکال دیا یاوری فنزر نے میزان الحق کا نیالسند اسماء میں اكبرآبادے فارى ميں شائع كيا اس كى يے فى اشاعت كاب الانتضاري كامياني كا كلا اقرار ب مجراس ف نسخ ميزان التي كا حضرت علامه رحمت الله كيرانوي في يورا تعاقب كيا بياوك مرات بدلنے رجور او كن مر چاكى بار داكر سكلير نے تقي میران الحق کے نام ے اے ٹی رتیب دی اور اس کے بہت ے مضایاں کو آ کے چھے کیا اور کی باتیں اس میں سے فال ویں ڈاکٹر سدکلیر نے اے معرے عربی علی شائع کیا اور اس میں درس طباعت ہے، ندنام ناشر اور رایس کا نام تک نبیس بلکہ مؤلف یا سطح کا نام بھی ندکورفیس ہان معزات کی وینی پریشانی

(عقائدالمسكايابان) (28)

مولوی تحریل دیوبندی صاحب نے تغیرا (فق العزیز افاری ے (جس کا تکس پیلے قل کیا جاچکاہے) ہے ہس اوسی شنامد تاواندے العل سے تک فاری عارت کا ترجد کر ہا گوارای فیس کیا جس فاری عبارت کادیو بندی مولوی صاحب فرز جمزین کیاس کامفہوم قار تین کی آسانی کیلے الگ کے اس کے اس کے اس تاكدة الرئين برويو بندى مولوى صاحب كالريف دوزروش كالرح واضح موجائ

といいとしているとというというというとして上上の ورجول كوجائة بين اورتهار عائق برع كامول عداقف بين اورتهارے اخلاص اور نفاق پر مطلع بیں کہ تم میں جو تفس اے آپ کوسلمان کہتا ہے سلمانوں کے ے تمام المال كرتا ہے و آيادل عصلمان بي إفتاذ ظا بري المان بنآ بور ول عرب افق باس لي حضور اكرميك كي كواى و نياوة فرت عن بلكم شرارا اس ع الله ين عبول اوراى يول واجب بي"

تغيرا القامزين علقة فترطات إن في الاحقار الي كدوي بتدى على مقرر بيري خیانت کرتے ہوے ان عہدات کھل فقل نیس کیا جن کویا ہے عقائد کے فلاف مجھے ہیں ای طرح کے طروقل كاردكرت اوعة فاصل ديو بندمولوى عامر عثاني صاحب بحى تلعة بيسك

"يرصر يخافلا بك يورااك فقرورت يس صدف كردياجا ك."

(ماه نامه جنگی دیو بند ( تختید نمبر ) فروری ماری ۱۹۲۵ واینهٔ وحید الدین خان صاحب کی آمبیر کی تلطی از افا دات عامر عنانی دیوبندی جمع و ترتیب علی مطهر نفتوی صفیه ۵۵،۵۵ مطبور مکتبدانجاز اے ۲۱۹ بلاک ی الحید ری شالی ناظم آباد كراچى) تعجب كى بات بيب كدا يك طرف مولوى سرفراز ككمروى ديو بندى ساحب لكهت بين: "بالشاديد بندى معزات كے ليے معزت شاء عبدالعزيز صاحب كافيلة مم آخرى

(اتمام البريان حصداول صليه ١٣٨ مطبوعة مكتبه صفدرية زد در رنصرة العلوم كلنشه كمر كوجرانوال) مين دومرى الرف يش كى كى يا ي تحريفات معلوم وتاب كدويو بندى على وعزت شاه مبدامزيز صاحب كى عبارات كواب خلاف يحصة موسة الن يم تريد بلى كردية بين راب دوى باتنى بين ياتوي محرفين دیوبندی نیس یا مولوی سرفراز صاحب کابیان جموث اور تقیه پرین ب- فیصله دیوبندیون پرچمور اجاتاب-

" كے معاوم نييں كدان سب كتابول ميں خود ان كے مصفين ا گلے ایریشوں میں متنی رامیم کرتے رہ ہیں اس سے باسانی ید چل سکتا ہے کہ علمائے اسلام کی مضبوط گرفتوں نے کس طرح سليبي دنيا كوعلمي حدوو مين زير وزيركيا تفايه"

( وش المفاحق ب الاستضار بين و من مطبوعة وار المعارف المنشل ماركيت اردو بازار الادور ) قار نین اہلست ! ویوبند ہول کے نام نہاد محقق ڈاکٹر فالدممود صاحب کے ویش کیے گئے حوالہ جات ہے معلوم اوا کدان کی تحقیق کے مطابق فریق مخالف کی تقید ے بعدائی کتب میں تبدیلیاں کرنا میسائی یادر ہوں کا طریقد رہا ہے۔ اس بات کو و ہن تعین رکھتے ہوئے یہ تفصیل ملاحظہ میجے کہ ویج بندی حضرات کے مزعومہ اسلام کے متکلم مولوی الیاس کھس صاحب نے اگت العظم میں ابلسنت و جماعت کے خلاف ايك كتاب بنام "فرقة بريلويت ياك وبند كالتحقيق جائزة" واكثر خالد محمود دیو بندی کی کتاب" مطالعة بر بلویت" سے چوری کر کے تاہی اس مروقہ کتاب میں مطالعة بريلويت سے سفح كے سفح من وكن لكل كيے۔ شاؤوناور الفاظ بدلے كے ين- راقم الحروف في كلمة فن شاره فبر ٨ ( تاريخ اشاعت جوري ١٠٠٠) ش اى تاب كارد بنام "مولوى الياس كسين ديوبندى ك دجل وفريب كالحقيق وتقيدى جائزہ" شائع كرنا شروع كيا۔مضمون كى قبط اول يس محسن صاحب كے دى جبوث بیان کیئے گئے اور خصوصی طور پر بیارسال محسن صاحب کو بذرید رجسری بھیجا گیا جے الكے ادارے كے تحد زير نائى ديو بندى تخص نے وصول كيا اس وصولى كى رسيد امارے یاس محقوظ ہے۔(اس کاعلم مضمون کے آخر میں ماحظہ کریں) کلمہ حق شاروقبرہ ( جري اشاعت جولا في ماه مايم) من اس مضمون كي قبط دوم شائع كي في قبط اول عظ شروع میں اور قسط ووم میں ہر اعتراض کے ساتھ اس بات کی نشاندی کی گئی کہ سے اعتراضات محسن صاحب في مطالعة بريلويت عمن وعن إلااع إلى محسن

(الماليات كالماليات على (المالية المالية على المالية على المالية المال

كا اظبار ب ميزان الحق كابيرحال بنارباب كدكماب الاستفيار نے اس کی جزیں بلادی تھیں ۔"

(وقل الفظ كتاب الانتشار وص ١٥ رمطور وار المعارف أفضل ماركيت اردو بازار لا يور) ای قش لفظ ش داکم خالدصادب مزید لکھتے ہیں کہ "ملاء حق كى ملى كرفت سے يادريوں كے سامنے الى اپنى مايد از ستابوں کی بید حقیقت تھی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں مک واضاف اور تراميم شروع كردي اوريه بات ان لوگول كے ليے كوئى مشكل نہ تھى جن كے ہاتھ اللہ كى كتابوں ميں تريف سے الله عرايل تفي

(وش الناكاب الاستضاريين ١٥٥ اور ١٩ مفيور واروالمعارف المعتل ماركيت ادوه بازار الا جور) یاوری فنڈر کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ "ميزان الحق يرمولانا آل حن كي كرفت و كيه كريادري فندر في اے دوبارہ مرتب کیا۔"

( وقل القلاكاب الاحتضار مي ٢٠٥ مطيولا وارالهارف أغضل ماركيت اردو بازار الا دور) ایک اور یادری اسم نے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ " يادري اسمته كى كتاب " التحقيق الدين الحق" مطبوعه ١٨٨٢ ، كے ساتھ بھى يى سلوك ہوا حضرت آل حين مبائل نے اس كا بھی رولکھا مولانا رحمت اللہ نے بھی تقلیب المطاعن کے نام سے اس پرقوی گرفت کی ہے اس کے بعد یادری نے خود اپن کتاب من رّاميم كين اورايي اس كتاب كا ايك نيانون بيش كرويا-"

(ق أن الفلاكتاب الاستضارة من ايسم مطبوعه وار المعارف الفضل ماركيت ارده بإزار الا بور) عیسائی کتب میں عیسائیوں کی طرف سے کی محی تریفات کے متعلق واکنز

صاحب لکھے ہیں کہ

كياجيها كه ماغذ ومرافع بين للهوديا كيا ب-"

(فرق بر الله يد ياك و ويد كالفيل كا جا كوور الله والمراج على المديد الل المديد والجدالة عد الدورود بركودها) مسن صاحب كويهال لكصاح إبي تفاكه بداقتهاس اعتادكر كويس بلك چوری کر کے لکھا گیا ہے لیکن بدنای کے ورے انہوں نے ایا تیس لکھا۔ کاش کہ انبیں بدنامی کی بجائے اللہ تعالی کا ارتبی اوتا۔

المسن صاحب كي عالاكيال:

یہ بات بھی قابل فور ہے کہ جس اعتراض کے جواب یں مسن صاحب نے یہ بات لکسی ہے وہ اقتباس ڈاکٹر خالد محبود ویو بندی صاحب کی کتاب "مطالعہ بریلویت" ے چوری کر کے العا کیا ہے مین ایک جال چلتے ہوئے نام لیے بغیر مسن صاحب في الميلي واكثر خالد محمود صاحب كو اكابر اور ان كى ايك كتاب "مطالعه بریلویت اکو کتب لکے دیا۔ بیکسن صاحب کی جالا کی ہے یا جہالت؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اس اقتباس سے یہ بھی تابت ہوا کہ مسمن صاحب نے ماری تقید کو درست طلیم کرایا ہے کہ واقعی یے کتاب انہوں نے چوری کر کے ملعی ہے جس کی تائیداس بات ے بھی ہوتی ہے کدان کو اپنی کتاب کے طبع ججم کے آخر میں" ماخذ ومرافع" کی فہرست کا اضافہ کرنا پڑا اگر کلسن صاحب کے دل میں چور میں تھا تو پہلے ایڈیشن میں ازخوداس ماخذ ومراجع كى فهرست كوقارئين ك'استفادو" كے ليے شامل كيول ميں كيا گیا تفقید کے بعد ای کیوں قار مین کا "استفادہ" یاد آیا؟ وجسب پرصاف ظاہر ہے۔ الله محسن صاحب كى كتاب فرق بريلويت طبع اول ( پي صفحات كے سوا) تقریباً ساری کی ساری مطالعہ بریلویت ے چوری کی گئی ہے لین محسن صاحب نے جالا کی بیکی کہ ماری تقید کے بعد اس کتاب کے سے ایڈیشن میں کھے صفحات کا اضافہ کر کے مآخذ ومراجع کے ناموں کی فیرست شامل کی تو اس میں مطالعہ بریلویت کے علاوہ 10 مزید کتب کے نام بھی لکھ دیے

صاحب کو جب رسالہ بھیجا گیا تو تھسن صاحب اور دیگر و یو بندی طلقوں کی جانب ہے۔ يُر اسرار خاموشي طاري ري احا يك ايك دن مسن صاحب كي كتاب كايانچوال ايديش ( مطبوعه اكست العامية) ماركيت من يايا كياجس ك تائل ير اضافه شدوايديش لكها تھا، اس کی ورق کروانی سے تھسن صاحب کی پُر اسرار خاموشی کی وجد معلوم ہوئی کہ محسن صاحب نے چوری بکڑے جانے کے بعد اسکے طبع پڑم کے آخر بیں صفحہ ما پر" ماخذ ومراجع" کے ناموں کی فہرست کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا کہ

"جن كتب ال كتاب كى تيارى شى مواداور اقتباسات لية مے ہیں ان کے نام قارمین کے استفادہ کے لیے یہاں لکھے

( أولا برياديت طبع ميكم الست واحلي مطبوع مكتبد الل البنة والجماعة ع ١٥٠٥ في كاجور ووا مركودها) اس فہرست میں دیکر کتب کے ساتھ مطالعد بریلویت کا نام بھی لکھا ہے ہوں محسن صاحب نے دب لفظوں میں اپنی اس چوری کا اعتراف کرلیا اور آیک حال علتے ہوئے ماخذ ومراجع كااضافه كرويا تا كه آئندہ اس يركوئي بياعتراض نه كريك كه بيه كتاب چورى كر كي تعلى كئى ب كلسن ساحب في اين كتاب بيل فتاوى رضويد ك

> " اب تک صرف اس یا کی با کی جلدیں شائع موئی ہیں" اس کے آ کے مزید لکھا کہ "فاوی رضوبہ اب تک ململ صورت میں چھيا جوا ديا ش کون موجود نيس "

( فرق بر بلویت پاک و بند کا تحقیق کا جا زوه صفحه عدا، مکتبه الل السند والجدامة ۸۷ تا دوررود سر کودها طبع اول ) راقم نے اپنے مضمون بی محسن صاحب کے اس جھوٹ کا رد بھی کیا تھا "اضافه شره" ایدیش میں انہوں نے جوایا کہا کہ

"اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اقتباس اکابر کی کتب ے اقل

اگر فاط ہوتا تناہم ہے تو کھے لفظوں ہے اس کی وضاحت کرنے ہے کیا چیز
 الع ہے؟

مطالعہ بریلویت جلد ۲ سفی ۱۳۱۳ پر سے اعتراض اب بھی دری ہے محسن ساحب بتاہیے ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنہوں نے حدیث پاک میں تحریف کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت پر اعتراض

ک کیا شری طور پر آپ کے اس تحریری گناہ کی خلافی صرف اس دجل کو تکال دیا ہے ۔ دینے سے تی پوری موجاتی ہے؟

آگر جواب لفی میں ہے تو آپ نے شری تناف پورا کیوں ٹیس کیا؟ کیونکہ
 آپ اینے زم میں سلمان ہونے کے مدی ہیں۔

روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ محسن صاحب کے معتد اور ان کے اکابر میں شامل واکٹر خالد محبور و ہو بندی صاحب کی تحقیق کے مطابق تنقید کے بعد اپنی کتاب میں شامل واکٹر خالد محبور و ہو بندی صاحب نے عیسائی پادر ہوں کے طریقہ پڑھل کیا ہے جس میں تبدیلیاں کر کے محبسن صاحب نے عیسائی پادر ہوں کے طریقہ پڑھل کیا ہے جس کے مصنی صاحب کی وائی پریشائی کا اندازہ کرنا مشکل نہیں کدراقم کے مضمون نے ان کی جڑیں بلا وی ہیں تبھی تو بدایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں

قار کین لوف فرالیں جس طرح مواوی الیاس میمسن صاحب نے فرقہ بریاویت نای کتاب چوری کر کے لکھی ہے بالکل ای طرح میمسن صاحب نے اپنی ایک اور کتاب ''فرقۂ غیر مقلدین پاک وہند کا تحقیق جائزہ'' بھی مخلف کتب سے چوری کر کے لکھی ہے۔ اس کتاب میں اگریز نوازی پرجنی مواد علامہ عبد الکیم شرف قادری کی کتاب ''شیشے کے گھ'' سے چوری کیا گیا ہے اس انکشاف کے بعد اب میمسن صاحب اس کتاب میں بھی ماخذ ومراقع کی فیرست کا اضافہ کریں گے ان شاء اللّٰہ تعالٰی اگر فرصت بلی تو اس کتاب میں کی سے کے علی سرقوں کی تفصیل جلد قارئین اللّٰہ تعالٰی اگر فرصت بلی تو اس کتاب میں کیے گئے علی سرقوں کی تفصیل جلد قارئین

تاكہ بيركبہ كراپنا وفاع كيا جا سكے كہ بيركتاب صرف مطالعد بر بلويت سے نہيں بلكہ مختف كتب سے استفاده كركے تيار كى تئى ہے۔ ہم محسن صاحب بوچھ بيں كداگر اپنى كتاب كے طبع اول بين آپ مختف كتب سے سفح كے سفح من وعن باحوالد نقل كرتے تو كيا بيہ پورى قرار نہ پاتى ؟ يقيناً بيہ پورى قرار نہ پاتى ؟ يقيناً بيہ پورى قرار نہ پاتى - لبذا آپ كواپ سابقہ جرم "پورى" كا اقرار كيے بينے بيا السافات بورى سے بچانے كے ليے مفيد نين بين البذا پہلے اس بات بغير بيا اضافات بورى سے بچانے كے ليے مفيد نين بين البذا پہلے اس بات كا اقرار كيے كا قرار كيے كورى كا ارتكاب كيا تھا۔

فرقه بريلويت كے طبع پنجم ميں مصن صاحب كى تحريف:

ڈاکٹر خالد محود دیو بندی صاحب نے اپنی کتاب "مطالعہ بر بلویت" بیں صدیت پاک کے ایک حصہ کوسیدی اعلیٰ حضرت کا قول خاہر کرے اس پر اعتراض کیا مطالعہ کر بلویت سے اسکو چوری کرے محسن صاحب نے بھی اپنی کتاب فرقۂ بر بلویت طبع اول صفح اس بر عقیدہ فہر ۱۳ کے تحت نقل کر لیا کامہ حق شارہ فہرہ کے سیاسی صفح میں ۵۵ اور ۵۹ پر محسن صاحب کے اس فریب کا پردہ کھولا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک لقل کی ہے جس کے ایک حصے کو اعلیٰ حضرت کا قول ظاہر کر معنرت نے حدیث پاک لقل کی ہے جس کے ایک حصے کو اعلیٰ حضرت کا قول ظاہر کر کے بید دیو بندی اعتراض کر رہے ہیں دیو بندی عام کی طرف سے کیے گئے اس دجل و فریب کے انکشاف کے بعد فرقۂ بر بلویت طبع پنجم میں عقیدہ فہر ۱۲ کے تحت درج اس اعتراض کو تکال دیا گیا ہے۔

مصن صاحب ے چندسوالات:

♦ مسن ساحب! آپ نے وجل وفریب پرجنی اپنے اس اعتراض کو چکے

ے کیوں تکالا آیا اس کا فاق ہونا آپ کو بھی تشکیم ہے؟



# ACKNOWLEDGEMENT DUE



1 30 de 1830 1818 (2 20 1818)

NOTICE(1) - The Post Office is not responsible for loss or damage in the case of Inland registered articles, unless they are also insured.

(2) - The special conditions and restrictions as to insurance which will be found in the current edition of the Post Office Guide are binding upon every sender of an insured postal article by virtue of rules prescribed under the Pakistan Post Office Act, 1898.

(عقا كدابلست كايابان) (36) (سليا كلم في المايين)

کرائے فیٹن کی جائے گی۔ مولوی الیاس ممسن دیویندی کومتعلم اسلام قرار دیے والے دیویندیوں کے لیے کی کاربے

مواوی الیاس مسن و یوبندی صاحب جیے علمی سرقوں کے ماہر بددیانت مخص کو اپن مزعور اسلام کا مشکلم قرار دینے والے دیوبندی حضرات کے لئے یہ نہایت شرم کی بات ہے کہ جس شخص کی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسروں کی کتب ہے چوریاں کرکے کتابیں تکھے وہ آپ کا مشکلم تغمیرے اس سے تو یکی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیشوا کا یہ عالم ہے تو آپ کا علمی حالت کیسی ہوگی۔ بیتینا یہ آپ کے لیئے کھی تحریب ہو چینا۔

ہم کامہ وی کے فورم سے ملعون عیسائی پادر یوں سمیت اُن تمام گنتا خان رسول جنہوں نے حضور سرور کا کتات عظظہ کے نا زیبا خاکے اور تو بین آمیز ویڈ یو بنائی، کوسر عام پھانی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

THURSDAY OUTS IN SECTION AND A REAL PROPERTY.

39

(عقا كدابلسنت كاياسان)

قطسوم

مولوی الیاس گھسن دیوبندی کے دجل و فریب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ '

میشم عہاس قادری رضوی massam.rizvi@gmail.com

## مولوی عبید الله سندهی دیوبندی صاحب کے اتکار حیات

### حضرت عيني عليه يرمزيد حواله جات:

ریح بندی حفرات کے امام انتقاب مولوی عبید اللہ سندھی صاحب انکار حیات حضرت عینی علیات کے متعلق تغییر الہام الرطن اللہ میں مزید کہتے ہیں کہ

الو اف قال اللہ یعیسلی النے اس کا جواب مینی نے دیا کاار
شن و کفت علیکم شہید ما دمت فیہم النے جب تک شن
زندہ رہا میں گواہ تھا جب تو نے جھے وفات دی پھر تو ہی ان کا
رقیب اور تھہان رہا۔ جمیں اس آیت میں غور کرنا جا ہے سوال کا
رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ عینی نے وہمیں تکم دیا کہ ہم
رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ عینی نے جمیں تکم دیا کہ ہم
اے خدا بنا لیس اور یہ تول بھی افرانی تاریخ کے کہل صدی ہوا
۔ کیوں کہ یہ عقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عینی ک

(المان المان المان

38

(عقا كدابلسنت كاياسيان)

19/8/12 = 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 10

| No.632                                                                 | , uninsured le                                                | Notice see reveal except in case there is not engage to be did on white did on white the control of the control | in the     | "40<br>AD |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Received a registere addressed to  Initiate of Receivill Classesed for | acknowledge<br>of the land (see the land)<br>Rs. (in figures) | concert is due.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date-Stamp | "parcel"  |
|                                                                        |                                                               | 2) Warghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/10/4    | Pla       |

"یا عبسیٰ انی متوفیك این عباس نے اس كے بیمعنی ليے ين قال ابن عباس متوفيك مميتك يعنى ابن عباس ك زديك وفات كمعنى موت كي بي غرض الى آيديس حفرت عینی فرماتے ہیں جب تک میں ان میں رہا تو میں تحران کواہ تھا مرجب تو فے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو عی ان کا تکران تھا لیعن عیسیٰ مراہ اپنی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد الله تعالى نساري يركران ب كه آب كى وفات ك بعد عيمانى قوم تو دنیا میں ری ورند زول کے بعد تو اتنا زماند بی نیس مو گا قرب قیامت کی وجہ ہے کہ یہ بات کی جائے۔"

( القيده القارك ومبدى صلى ١٨ مطيون الرحن بياتك وسد مكان فمرون- اع ٢٥ تام آبادلبرار ارترای اس مقالے کے بارے میں قاری طاہر کی دیوبندی صاحب الصة بیں

" بے مقالدای سے پہلے سندھ کے ایک رسالہ یں بھی شائع ہو ح كا ب " (عقيده الكارك ومهدى سليه) مولوی عبید الله سندهی و بوبندی صاحب مسئله نزول سی ومبدی کے متعلق بھی

" العجب بدے کہ اشاعرہ کے محققین نزول کے و مبدی کو اہل سنت کے ضروری اعتقادات شن شامل کرتے ہیں مالاتک نہ صاحب مواقف نے بیان کیا ہے ندشارے نے اس کی تقید کی بعضدیدنے ذکر خیس کیا نداس کے شارح دوانی نے کوئی اس

نے اس کے جواب میں افکار کیا کہ اس کی زعد کی میں بیدواقعہ تنیس موا اور کہا کہ بیل اس وقت تک گواہ تھا جب تک بیل ان میں موجود رہا لیجن اس قول کی ذمہ داری میری موجود کی شی ہو عتى ہے اور يرى موجودكى ش ب بات دي ، و و لما توفيتنى لیعنی مسئولیت جھ پر واقع تہیں ہوستی ہے قول میری وقات کے بعد ہوا ہے اگر ہم یانغیر در کریں تو جواب سوال کے مطابق ہو ای تیں سکا۔"

(تنظير البام الراش فصل موره والدو (١١٦) يل وصلي ١٢٠ مطبوعه مكتبد اوراق ٢٢٠ ويملككن روز يوك الدي

ای صلحہ یرستدعی صاحب مزید کہتے ہیں کہ "ابن عباس فالامتوفيك كامعنى مميتك كرت بين اور فلما توفیتنی ے یک تغیر یعن موت مراد لى ہے اور اس وفات كووه جیں سجھا سکتا۔ جو عام لوگ وہم کرتے ہیں کد کی ہزار سال کے بعد وہ نازل ہو گا پھر مرے گا کیوں کہ وفات بعد نزول تکہانی كي بحى خلاف يولى إورمنوليت سے بحى عينى نيس في مكار حالاتکہ وفات بن اسرائیل کی تمہیاتی ے ساری ذمہ واری بنا رای ہے اور عدم مسكوليت كے ليے وفات كو دليل بنا كر پيش كيا جارہا ہے اور سے پہلی صدی کے بعد واقع ہو گیا تھا بزاروں سال کے بعد تو بی تول واقع نیں مور با کویا اس سے ٹابت موا کہ پہلی صدى حتم ہونے سے پہلے ہى موت واقع ہو كئے "

سندسی صاحب اے مقالے میں بھی حیات حضرت میسی عاید اے متعلق کہتے

سدحی صاحب یہ بھی گہتے ہیں کداگر وفات کوتنام ند کیا جائے تو پھر ذمد داری سے دخرت عینی علی نبین نے کئے مدحی صاحب اپنے نظریہ کی تائید میں دھزت این عباس بھٹو کو بھی لاتے ہیں کہ وہ بھی وفات کے بی قائل ہیں۔معلوم ہوا کہ سندھی صاحب حضرت ميني ويدا كے متعلق يمي عقيده ركھتے تھے كدان كى وفات موكئ ہے۔

الهام الرحمن كي توثيق:

اس تغیرے متعلق اس کے ناشر نے لکھا ہے کہ "مولانا موی جار الله نے حضرت مولانا عبید الله سندھی ے حضرت شاہ ولی اللہ کے اصول پر سیتمیر عربی میں قامبند قرمائی۔ قیام مکد کے دوران حضرت سندی کے بیٹیج مولان عزیز احمد برادر مولانا اجمعلی لا ہوری بھی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس تغیری کابی مولانا موی جار اللہ سے حاصل کر کی اور این ساتھ ہندوستان کے آئے ہے تغییر حضرت سندھی کے نامور شاگرد مولانا فلام مصطفیٰ قای مرحوم نے کی باری کے اہتمام کے ساتھ عربی"شاه ولی الله اکیڈی" حیدرآبادے شائع کروائی بعد ازال اس كا اردور جمد مولانا محد معاويد مرحوم في بير والا ع شائع كروايا- يادر إلى مطبوع تغيير كاسورة بقره عسورة ماكدوتك اردوترجمه مولانا عبد الرزاق فاضل ويوبند وتلميذ مولانا عبيد الله سندي نے كيا ب جيد مقدمد، سورة فاتحد اور سورة انعام تا سورة توبكا أردور جمدمولانا محرقائم صاحب نے كيا بمولانا معاوي كى كوششوں سے مظر عام يرآنے والے حصول كا دوبارہ على

( المنافق المحرول المقادة )

(عقا كدالمست كايابان)

كى تقيدى ب فرضيك يدمنك فير مندبر لوكوں كے بال ب-والله اعلم انى متوفيك ابن عاس الكامعنى مُمِيتَكَ كتا (アロカーはからかり) "二二

يبال سندى صاحب كهدرب بيل كد آمد حفزت مبدى و زول حفزت كالله كوعقائدين وولوك عاركت بن جوفور والر عام تين ليق اس ك علاوہ اپنے مقالے میں بھی سندھی صاحب زول حضرت میسی طاع کے بارے میں کہتے

"قرآن جيدين تو آيد ي كا يدملد بالكل تين ب بكداى ك ظلاف موجود إ"

اس کے پکھ سطروں بعد حضرت امام مبدی کو بھی شامل کرتے ہوئے سندھی ساحب کیتے ہیں کہ

> "بہت ی ایس آیات ہیں جن سے بر عمند یمی نتیجہ نکال سکتا ہے كرقرآن مجيديس ايماكوئي موقعه نبيس ملتاجهال كسى ني يامهدى كا انظار مو" (عقيده الكارك ومبدى سخدا)

حضرت ميني طايع كے زول كے متعلق سندهي صاحب مزيد كہتے ہيں ك " كالله ك دوباره آنے ك متعلق بہلے قرن ميں كہيں جوت منيس ملتا\_" (عقيد والتلاري ومبدى سفيرااوا)

سندعی صاحب کے پیش کیے گئے اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب معرت ميني ملاا ے فرمائيں كے كدا عيني (ملاا) ان كوآب نے كہا تھا كد مجصے اور میری مال کومعبود کھیرا لو؟ تو جوابا آپ افکار فرمائیں کے کہ جب تک میں ان یں موجود رہا تب تک تو ان کا کواہ تھا لیکن وفات کے بعد میں ومہ وار نہیں ہوں میں 'البام الرحمٰن' کوام فبر کے تحت یوں لکھا کیا ہے: ''البام الرحمٰن (عربی/ اردو) اطائی تغییر امام انظلاب حضرت مولانا عبیداللہ سندھی ۔''

(رشا فانیوں کی کفرسازیاں صلحہ ۲۵ مطبؤر شخفا نظریات دیے بنداکادی کراپی) ایک خاہر کمی دیو بندگی صاحب موی جار اللہ صاحب کے تحادف میں "البام الرحلی" کے متعلق لکھتے ہیں کہ

"اس نے کی قلمی نیخ موان استدی کے شاگردوں کے پال موجود ہیں ایک نین ڈاکٹر عبدالواحد حالے پہتا ڈائر یکٹر اسلا کم ریسری النی نیوٹ اسلام آباد کے پال بھی ہے۔ موانا عبیداللہ سندھی کے ایک شاگردمجر موانا المام مصطفی قامی ڈائر یکٹر شاہ ولی اللہ اکیڈی سندھ اے ایکٹ کر رہے ہیں۔ اب تک دو جلدی (آل عمران تک) شائع ہو چی ہیں گر طباعت کی رقمار بہت ست ہے۔ ضرورت ہے کہ پھے حضرات اس معالمے ہیں بہت ست ہے۔ ضرورت ہے کہ پھے حضرات اس معالمے ہیں درچین بوران کی اشاعت میں مالی یا علمی وشواریاں بھی درچین بور اس کی اشاعت میں مالی یا علمی وشواریاں بھی درچین بور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔"

(الوشيد صلى الدمطبور مظمت سحابد اكيدى)

افادات ك مجوع ك قت الله الله كتاب في علائ ديوبد ك النيرى الفادات ك مجوع ك قت الله إلى النادات ك مجوع ك قت الله

"البام الرحلن (عربی) اقادات مولانا عبید الله مندهی مرتب مولانا موی جارالله اجلدین شائع موچکی این ـ"

 (المان المحرف المانة)

(44)

(عقا كدابلست كاياسان)

الميش چمايا جاريا ب-"

(البهام الرفين سفيرا ميم مطبور ملكتهة اوراق ۱۳ ميكليكن رود چوك اس جي آفس الدور) دُاكْمْرُ قَارِي فِيوْشِ الرحمٰن ويو بندى صاحب "البهام الرحمٰن" سے متعلق كلمية

المولانا سندھی کے ایک دوسرے شاگرد پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاکی (شاہ ولی اللہ اکیڈی حیدر آباد) نے بھی "البام الرحلٰ" فی تغییر القرآن کے نام ہے آپ کی تغییر کو مرتب کیا ہے۔ " (تغارف قرآن سفرہ کا مطبول کتبہ دیے، کامراد دو بازاد لاہور) مولوی قاضی زاہد الحیینی دیو بندی صاحب" تذکرة المفسر بن" بیل تکھتے ہیں: "پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاکی: آپ صوبہ سندھ کے شہر لا ژکانہ کے مضافات کے رہنے والے ہیں زبانہ تعلیم بیل دارالعلوم دیو بند بیل مولانا عبید الله سندھی سے ملاقات ہوئی ان کے مشورہ سے بیل مولانا عبید الله سندھی سے ملاقات ہوئی ان کے مشورہ سے بیل مولانا عبید الله سندھی سے ملاقات ہوئی ان کے مشورہ سے بیل مولانا ہیں کی طرف توجہ کی اور ان سے وافر حصہ حاصل کیا، علوم دلی الله کی کی طرف توجہ کی اور ان سے وافر حصہ حاصل کیا، آپ شاہ ولی الله اکیڈی حیدر آباد سندھ بیل تحقیقی کام کر رہے ہیں کئی تصانیف فرمائی ہیں جن بیل سے "البام الرحلٰ نی

تغییر القرآن مولفه مولانا سندهی کی قدوین اور تهذیب بھی ہے۔ "

(تذکرة المفرین سفر ۱۵۳ مطبور دار الارشاد مید سجر انک شیر)

ال اقتباس بیس قاضی زابد الحسینی صاحب شلیم کر رہے ہیں کہ

"البام الرحن" مولوی عبید اللہ سندهی کی مولفہ ہے۔
مولوی تور محد مظاہری دیو بندی کی کتاب "منگفیری افسانے" کو نام بدل کر

اوراس میں اضافہ جات کر کے دلیوبندی حضرات نے پچے عرصہ قبل شائع کیا ہے اس کتاب میں بھی اپنے زعم میں علائے ویوبند کے تقبیری کارناموں

H

...

4

اپ استاد مولانا عبید الله سندهی کی طرف علم کے بحر ناپیدا کنار بونے کے باوجود غضب کے درولیش منش اور قلندر صفت تھے مطالعہ نہایت وسنے اور حافظہ بلاکا اور دماغ برا روشن تھا راقم الحروف کو ان کے ساتھ بارہا شرف صحبت و تکلم حاصل ہوا ہے اور اس نرمانے بین ان کی ذہانت و ذکاوت اور غزارت علم وضل اور اس نرمانے بین ان کی ذہانت و ذکاوت اور غزارت علم وضل کے جو جرت انگیز مناظر اپنی آئھوں ہے دکھے جی ان کو قلم بند

(اخوذ الر البنام بربان دیلی جادی شهر و نبر الا ۱۹ اوسند ۱۹۷۱) (الوشید سند الا مطبور علمت سماب اکیدی)
مولوی سعید الله و نبو بندی صاحب موئی جار الله صاحب کی تعراف بلی
رطب اللهان بین اور مولوی طاهر کلی صاحب نے تو آئیس بلند مقام رکھے والے اور
مختلف علوم بیں جبتد کے درجہ پر فائز لکھ دیا ہے۔ لبندا موئی جار الله یا ان کی اطاء کردہ
تقییر (جس کی علائے و مع بندکی طرف سے تعریف کی گئی ہے۔) کو غیر معتبر کہنا خود

الرشید سفات میں فرکور حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ "البهام الرحمٰن" کو کوشش کر کے ہتدوستان میں لانے والے دیو بندی شخ النیسر مولوی اجر علی لا ہوری ساحب کے بھائی مولوی عزیز احمد ویو بندی ساحب اس کو عربی میں شخ کے ساتھ شائع کرنے والے مولوی غلام مصطفیٰ قائمی دیو بندی ساحب، البهام الرحمٰن کا اردو ترجمہ کرنے والے دو علماء مسلک دیو بند سے نسلک، (جن میں سے بقول ناشر مولوی عبد الرزاق صاحب دیو بند کے فاشل ہیں) اس کا اردو ترجمہ شائع کرنے والے مولوی معاویہ ساحب بھی دیو بندی اس کے علاوہ قاضی زاہد الحسینی دیو بندی (خلیفہ مولوی احمد کی اس کو قلوی کا موں میں شار کر کے اس کی احریف کر رہے مولوی احمد علی لا ہوری) بھی اس کو تحقیق کا موں میں شار کر کے اس کی احریف کر رہے مولوی احمد علی لا ہوری) بھی اس کو تحقیق کا موں میں شار کر کے اس کی احریف کر رہے

(عقا كرابلست كايابان) (46) (سالة المحرق المالة)

ای کتاب میں ایک اور جگہ مشاق شاہ دیو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ '' تصانیف مولانا عبید اللہ سندھی'' اور اس کے تحت نمبر ۵ پر لکھتے ہیں''الہام الرحمٰن'' (تغییری افادات)''

(طلاع والمعد كي تعيين فد مات كي ايك جفك سفر مه مطور كتيد وري سيد مشاق شاه ٨ كويند كراره الموجر الوالد)

موی جار الله ناقل البهام الرحمٰن کی توشق و یو بندی علماء کے قلم سے: قاری طاہر کی دیو بندی صدر الرکز القرآنی و ناظم جامعہ مدینة العلوم اور تک

آباد كرا چى في موى جار الله صاحب كى تاليف الوشيعة كے تعارف ميں ان كم متعلق كلما من

"انہوں نے مختلف علوم و فنون میں مرحبہ کمال و ورجہ اجتہاد حاصل کیا۔" (سلی ۸ الوشید مطبور عقمت سحابہ اکیڈی)

طاہر کی دیوبندی صاحب موی جار الله صاحب کے بارے بی مزید لکھنے

"روی حکومت ان کی بین الاقوای شخصیت کو کافی اجمیت و بی تنی می اس کیے کہ مید اپنی عربی تصنیفات اور سیاحت کی بنا پرعرب دنیا بیس اس وقت بھی ایک بلند مقام رکھتے تھے۔"

(الوشيد سلف اسلور منقرت سحاب اكليرى) قارى طاہر كى صاحب مولوى سعيد احمد اكبر آبادى ديوبتدى صاحب كے حوالے ہوئ جار اللہ صاحب كے بارے بي لكھتے ہيں كہ "اللہ يا كے علمى و دينى حلقے موسوف سے خوب واقف ہيں تقتيم سے قبل والى آتے ہے تو جامعہ مليد اسلاميہ بيس قيام كرتے ہے پا سے اور البام الرحمٰن تغییر کی معیج ، ترجمداور تعریف کرنے والے دیوبندی حضرات بھی ال فؤى ك دوين آكر كافرقرار يا كاء-

د یوبندی حضرات کے مفتی اعظم شفیع د یوبندی صاحب

مولوی محد لدهیانوی صاحب کے فتوی کی زومیں:

(كلدين شاره فبره سافيد ٢٥ يرمفتي ففيع ويوبندى صاحب كي حوالے سے لکھا گیا تھا کدانہوں نے حیات حضرت میسٹی ایٹا کے مسئلہ کو فروی قرار دیتے ہوئے کہا ك اي اختلافات جيش ے إلى اور جيث ريل كے۔) مولوى محمد لدسيانوى دیع بندی صاحب معرت سینی اید کی حیات عے محر کومسلمان کہنے والے سے متعلق

"جو النفس نماز کے مشرکو کافر قرار وے اور مینی طاق کی زندگی کے مكركو ايماندار اعتقاد كرے يركے درج كا شال اور مطل ے۔" (قاوق قادر ملوم المعلوم درملی قیمر اعداد میاند)

- لبذا ويوبندى حضرات كمفتى اعظم مفتى شفيع صاحب بحى حيات حضرت عینی طابقا کے مسئلہ کو فروی کہہ کر اور اس کے مشر کومسلمان جان کر ان کے فتوے کے مطابق پر لے ورجے کے ضال ( مراہ) مضل ( مراہ کرنے والا) ہوئے۔

د يوبندى حضرات سے سوال:

الماوي قادريه على كيے مح دواقتباسات كمتعلق يه دضاحت دركار ے کدکیا حیات حضرت میٹی مرا کا مکر واقعی شرعا کافر اور حیات دھنرت میٹی مالا کے منكر كى تحفير دركرنے والا بھى شرعا ير لے درج كا ضال (كمراه) اور مقل (كمراه 「よけり」「します」 (مقاكدابلست كايابان) (48) (سايكانكام في الأوي

· بین و شنام باز د بوبندی گروپ کے زیر اہتمام شائع شدہ کتاب شن" البام الرحمٰیٰ " کو علائے ویوبند کے علمی کارناموں میں شار کیا گیا ہے مولوی ظاہر کی ویوبندی صاحب مجى ان كى اشاعت كے ليے بين إن مشاق شاہ ديوبندى صاحب نے اس كو عبيد الله سندهي صاحب ك افادات يرجى تعليم كيا اورعلائ ديوبندكي تصنيفي خدمات ير مشتل كتاب مي ورج كيا نيز عبيد الله مندهي صاحب ك شائع شده مقاله ع بمي البام الرحمن كي مضمون كي تائيد ووكل كيونك اين مقاله بيل بهي سندهي صاحب في حیات جعرت عینی عاید کا انکار کیا ہے۔ اس کے اطا کنندہ موی جار اللہ صاحب ک تحریف و تو یک علاء و یو بند کے حوالہ سے آپ نے ما دخلہ کی ابدا کوئی وجہ تیں کہ ان دلائل کے باوجود بھی الہام الرحمٰن کی نسبت مولوی عبید الله سندھی کی جاب کرنے

ابوالکلام آزاد اورمولوی عبید الله سندهی اور دیگر دیوبندی مولوی این دیو بندی مولوی محد لد صیانوی کے فتوی کفر کی زومیں:

ابوالكام آزاد اور مواوى عبير اللدسندهي صاحب كحواله جات ے قارعين ما حقد كر يك كديد ديوبندى حفزات حيات حفزت عينى عايدًا ك مكر تق مولوى عمد لدھیانوی دیوبندی صاحب حیات حفرت میٹی ماندہ کے منکر کے بارے می لکفتے ہیں

"جو محض زندگی میسنی مایده کا منکر جو اُس پر فتوی کفر کا دینا نهایت ضروري جوال (قادي قادريه صلحة ١٣ مطبور در مطبع قيمر بند لدصيان) البدا مولوی محد لدصیانوی دیوبندی صاحب کے فتوی کی روے ابو الکام آزاد اور مولوی عبید الله سندهی صاحب حیات حضرت میشی طبی کا اتکار کر کے کا فرقرار

جمہور علمائے است کے خلاف تھا تو حفرت سیخ البند نے ان کو مولوی عبید الله سندهی و بوبندی صاحب جمهورعلائے امت فہائش کی اور بات مجھ میں آنے پر انہوں نے وار العلوم و يوبند کے خلاف نہایت خطرناک اور زائغانہ (گراہ گن) كي مسجد بين على الاعلان التي فلطي كا اعتراف اور تدامت كا اظهار کیا لیکن حضرت ﷺ البند کی وفات کے بعد کوئی ایسا مخض ندر ہا نظریات رکھتے تھے جونظریاتی طور پر ان کی رہنمائی کر سکے اس کے علاوہ ان کے مزاج میں مسلسل مصائب جھلنے سے تشدد بھی پیدا ہو گیا۔ چنا نجد (مفتی آتی عثانی دیو بندی کا بیان) مولوی عبید الله سندهی صاحب ف عقیدہ وقات سے کا الکار کرنے والے ديوبندى حضرات بطورتائيد مفتى تلقى عثاني صاحب ے تلم سے عبید الله سندھی و يوبندی صاحب كى حقیقت ملاحظ كريں۔ عثانی صاحب

"مولانا عبيد الله سندهي مرعوم چونكه حضرت في البند كي تحريك كركن ركين رب ين اور آزادى بندك ليه انهال في ب مثال قربانیاں وی میں اس لیے علمائے ویوبند نے اس جہت ے بیشہ ان کی قدردانی کی ہے اور جہاں آزادی ہندے لیے علماء داوبند كى جدوجيد كا ذكر آتا ب وبال مجابدين كى فهرست میں مولانا عبید الله سندھی مرحوم کا نام بھی شامل ہوتا ہے لیکن مولانا سندهى مرحوم دار العلوم ويوبند كالعليم بإفته فدين ادران كے نظريات ميں ديني اختبارے وہ تصلب شاتھا جوعلاء ديوبندكا طرّ و انتیاز رہا ہے ای لیے وہ بعض عقائد و احکام میں وقع فو قنا جادة اعتدال سے وث جاتے تھے۔ احر نے اپ والد ماجد حفرت مولانا مفتى محد تفق صاحب رحمة الله عليد ساب ك ایک مرتبہ انہوں نے عسی ایسے ہی نظریے کا اعلان کر دیا تھا جو

آخری دور یس بھی انہوں نے پھر بعض ایے نظریات کی تبلیغ شروع كر دى جو جمهور علائے امت كے ظاف بلك نہايت خطرناک اور زالفائد تے اوم چوک علائے دیوبند کی جدوجمد آزادی یں برابر مولانا ستری مرحوم کا نام بھی آنا تھا اس لیے خطرہ تھا کہ ان کے نظریات علائے دیوبند کی طرف منسوب نہ ول اس کیے حضرت مولانا بنوری نے ندصرف مولانا سندھی ك ان نظريات كى ترديدكى بلك يفخ العرب والعجم حصرت مولانا سيد حسين احد مدنى رحمة الله تعالى كو بهى اس طرف متوجه كيا جو ای جدوجهد یم مولانا سندسی مرحوم کے ریک رے تھے چنانجے حصرت مولانا مدنی قدس سرہ نے مولاند سندھی مرحوم کے ان نظریات کی تروید میں ایک مضمون لکھا جو اخبار مدینه منور میں شائع ہوا مولانا سندھی مرحوم کی تروید کے بارے میں بہتمام تفصیلات احقر نے خود حفرت بنوری رحمة الله علیہ ے من میں اور گذشته سال دوباره مولانا في احترے ان كى تو يتن فرمائي۔"

( المامد البناع كراي الله ١٥ عدو الجدعة ١١٥ و كبر عدوه م) (يه منمون منتي تي عناني ديوبندي صاحب كي الكب المقوش رفت الناس فيه ٨ مطبور مكتب معارف القرآن كرايي عن بحى شامل ٢٠٠٠)

(عقا كدابلست كايابان) (52) (سلك كلم في الكافية)

(-4 4019

ڈاکٹر خالد مجمود اورمواوی محسن دیوبندی صاحبان کی طرف سے سیدی الطیحضرت په کیا کمیا بیداعتراض فن دجل کی تاریخ میں ایک اور اضافدے جس کی جنی مجى ندمت كى جائے كم ب-

ڈاکٹر خالد محبود ومولوی الیاس کھیس کے اعتراض کا جواب ڈاکٹر خالد محود د يوبندي كے اين فلم سے:

اس اعتراض میں دیو بندی معرضین نے سیدی اللیمنر سے ایکض کے نے یں اوالا جو نوری صاحب کے فرمان کو اس اندازے بیش کیا کہ جس ہے پڑھے والے کو بی محسوس ہو کہ سیدی اعلیٰ حصرت یہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں دوسری طرف درو فح کورا حافظ نباشد کے بیچ مصداق ڈاکٹر خالد محود و یوبندی صاحب این کتاب اعبدات میں اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے خود بدلکے بیٹے ہیں کہ:

"دراصل یه ستله میرعبدالواحد بگرای کی کتاب" سبع سایل" سے سلحہ 170 ے منقول ہے اصل کتاب فاری میں ہے اس میں مخدوم شخ ابواللتے جو نبوری كے بارے میں مروى ہے كہ انہوں نے بيك وقت وس جگہوں كى وعوت منظور فر مالى اس پر حاضرین نے یو چھا کہ آپ نے ہروس جگہ پر چیشی کی ٹماز کے بعد جانے کی وعوت مظور فرمالی ب یہ کیے ہوگا؟ اس پر حضرت مخدوم نے فرمایا کد کرش چندر جو کہ كافر تفادہ سينكروں جگہوں پر بيك وقت حاضر ہوسكتا ہے اگر ابوالفتح نے ايسا كيا تو كونى تعب كى بات ہے؟ اصل عبارت يہ ہے۔

" انکشن که کافر بود چند صد جا حاضری شود اگر ابوالفتح وه جا حاضر

(مبقات، جلداؤل، صلى 72,73 مجمودة بليكيشواسل كسارست جامعه لميداسا مي محود كالوني لا بور)

مواوی عبید الله سندهی و بوبندی صاحب کی حقیقت و بوبندی حضرات کے مفتی اعظم تقی عالی صاحب نے است والدمفتی شفیع و یوبندی اور مولوی یوسف بنوری دیوبندی صاحبان کے عوالے سے بیان کی ہے کہ سترطی صاحب "جہور علائے امت كے خلاف اور خطرناك زائفانہ نظریات "ركتے تھے لبذا عقیدہ حیات حضرت ميسى كا بهي أكروه الكاركروي لوكوني بعيد نين كونك بقول مفتي شفيع صاحب (حواله تسط دوم میں گرور چکا ہے۔) حیات حضرت مینی مایات کا مسئلہ فروی سا ہے۔

جهوث تمبر١١:

مولوی الیاس مسن و بوبندی صاحب این سرقه شده کتاب ش ایک جگه سرخی" فرقة بر بلويد كے اوليا ، اللہ كے متعلق كتا خانہ عقائد" قائم كرنے كے بعد اسكے صمن این جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

" قدوة الساللين حصرت شيخ فتح محمد قدس سروا ايك مشهور بزرك تھے الکے بارے میں مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں'' کرش کنہیا كافرتنا اورايك وفت ميل كئي جكه موجود بو كيا فتح محمداكر چند جكه میں ایک وقت میں ہو گیا تو کیا تنجب ہے۔" (ملوننات، صدادل، سلونبر12)

ویکھیے حضرت شیخ کد کرامتا کی جکدموجود ہو گئے اے کس بیدروی ے الل کیا ہے اور معزت سے کو کرش کے برابر کرویا ہے۔ (قرق برياديت باك و بندكا فتيل جازو، سلى 392، 393، كاتب ال الند و الجماعة 87 افول

(براعتراض بھی مولوی الیاس محسن وہوبندی صاحب نے کتاب مطالعة بر بلویت جلد دوم صفحہ 365 (مطبوعہ دارالمعارف اردو بازار لا ہور) سے حرف بہ حرف دیکر کفارش بحی تنایم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"بیک وقت کی جگہوں پر طاخر و ناظر ہوتا یہ امر حقیقی کمالات میں سے ہر گزنییں اگر یہ کوئی حقیقی کمال ہوتا تو رب العزت یہ مقام بعض کافروں کو ہر گز عطان فرماتا"۔

(مہات، جلداول منور 73 محر بہلیشنو اسلاک زست جامعہ طیداسلامی محود کالونی لا ہور) ایک جگہ کرش کے متعلق لکھتے ہیں کہ

" كرش بيك وقت كلى جكبول حاضر و ناظر موا"\_

(مبنات، جداؤل من 73 محمود بلكيفتو اسلاك است جامعد ليد اسلام محمود كالونى لا بور) و اكثر صاحب النيخ آقائد لهمت الليس المعون ك حاشر و ناظر بون كا اقرار كرتے بوئ كليمة بين كد

"جو لوگ انبیاء کے حاضر و ناظر ہونے میں اکلی بردی شان سجھتے بین انبین سوچٹ چاہئے کہ اس شل کونسا کمال لیٹا ہے شیطان کی واردات بیک وقت مشرق ومغرب اور شال وجنوب میں ہوتی ہے۔" (مہمات مبلداؤل مسخد 73 محود مہلکیشنز اسلامک فرست جامعہ ملیہ اسلام محود کالونی اورد)

مندرجه بالا اقتباسات سے ثابت مواكه واكم فالدمحمود ويوبندى

صاحب نے

- ا- کرش بندوسمیت دیگر کافرول کو بیک وقت مینکژول جگهول پر حاضر و ناظر
   کلها۔
- 2- انبیاء کے حاضر و ناظر ہونے کی تفی کرتے ہوئے اپنے آتائے نعت البیس لعین کو بیک وقت مشرق ومغرب اور شال وجنوب بیں حاضر و ناظر مان لیا۔

(2011 03 KOCCOLII) (54) (UP 16 - 1/1/100)

دیوبندی معرضین نے جس واقعہ کو توڑ مروز کر سیّدی اللیمظر ت پینید کو معرت شیخ ابواللے کو کرشن معرت کی ابدوں نے معتد واکنز خالد محدود ویوبندی صاحب کے برابر کر دیا۔ کلمین صاحب

خود بدواقعہ بیان کر کے اپنے فتوی کی زوے گستاخ اولیاء تابت ہوئے

کیونکہ سیدی اعلی حضرت نے اس واقعہ کوسی سابل کے حوالہ سے
بیان کیا تھا جس پر واکثر صاحب نے اعمراض کیا۔ یبال خود واکثر صاحب نے بھی
اے سیع شامل کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ واکثر صاحب کی واضح تضاد بیانی
ہے۔ واکثر خالد مجمود صاحب مرزا قادیانی کا ردکرتے ہوئے تکھتے ہیں:

'' تاریخ بنی آدم بی مخالفوں سے ظرانا تو چلا آتا ہے لیکن بیا ہے آپ سے ظرانا صرف اس مخص کے بارے بیں سیج ہوسکتا ہے جو مخبوط الحواس ہو۔'' (آسان راستہ مفرہ)

ڈاکٹر صاحب کی تحریوں کا خود ان کے ساتھ مکراؤ آپ طاحظہ کر چکے جوان کے اپنے بھول مخبوط الحوای ہے۔

حضرت شيخ ابوالفتح جو نپوري اور ڈاکٹر خالد محمود ديو بندي تفوية الايمان

ک زوے شرک:

حضرت شیخ ابوالفتح جونپوری نے فرمایا که ددکشن که کافر بود چند صد جا حاضری شود' جسکا ترجمه ڈاکٹر خالد محمود و بوبندی صاحب نے کیا که'' کرشن چندر جو کافر تھا وہ سینکڑوں جگہوں پر بیک وقت حاضر ہوسکتا تھا''۔

(عبنات، جلداؤل الله 13 مجود المنكيفنواسلاك فرسك جامعه لميداسلام محمود كالوفى الا مور) استكے علاوہ و اكثر خالد محمود صاحب بيك وقت كئ جگهول پر حاضر و ناظر مونا

میں بینی جس سے کوئی ہے معاملہ کرے گاوہ شرک ہو جاویگا خواد انبیا و و اولیاء سے خواہ پیر وشبید سے خواہ کھوٹ و پرک سے ''-( تقوية الايمان صلى تبر ما تدراشد كين ويويند يوني والينا صلى تبر المطيون ورمطي فاروتى وعل الله جرى، ايناصل غير 30 مطبوع مودي)

د يوبندى حفرات كي "عين اسلام" تقويت الايمان كي حواله جات س عابت بوا که معزت مح ابوالصح جو نبوري أينده كرش كوسيمكرون جكه حاضر و ناظر كبد كرامام الوبابيدا الميل واوى صاحب كے بقول مشرك تغيرے (نعوذ باللہ) اس كے علاوہ مولوی اساعیل وہلوی کے غالی ''عقیدت مند'' ڈاکٹر خالدمحمودد یو بندی صاحب خود بھی کرشن چفرر کو پینتلزوں جگہ اور اجیس تعین کو بیک وقت مشرق ومغرب اور شال و جنوب میں حاضر و ناظر اور متصرف تعلیم کر کے ذیل مشرک قرار یائے اسی ویو بندی میں جرات ہے کہ تقویت الایمان کے فوی کی روشی میں واکٹر خالد محمود دیج بندی صاحب كادفاع كرك أنين مليان ابت كر يكي؟

مولوی الیاس محسن صاحب گتافانہ عقیدے کے حمن میں بیان کرتے موے لکھے ہیں کہ:

> " يركا قبر عن آن جان اواين أل جس ك باتحد عن ابنا باتحد ديا ب مرئے کے بعد قبرین آجاتا ہے اور اپنے مرید کی طرف سے فرطنتوں کو حق كے مطابق جواب ويتا ہے اور اے تجات داناتا ہے"۔ (فوضات زیدیہ سفی نبر 60) بر بلوی عوام کو اور کیا جاہیے بس صافت مل کئی کہ اليس قبرتك يم كى موال كاجواب ديناند يزے كا عيرى سب كام كرے كاتبارے دف صرف يدكام ب كديس بير بناؤ اور

(الماليكان كلم حل المالية)

(عقائدالمست كاياسان) (56)

عاضر و ناظر کے متعلق امام الوبابيد مولوي اساعيل وبلوي صاحب كا فتوى ملاط يجيج بس بل وه لكية بن كه

> "برجكه حاضر و ناظر اور برجيزي خبر بروقت برابر ركمني دور جويا زدیک ہو چھی ہویا کھی الدھرے میں ہویا اُجالے میں آ سانوں میں ہو یا زمینوں میں پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تبدي بياندى كى شان باوركى كى نيس "

ا ہے ایک پکے مزید شرکیات بیان کر کے اساعیل وہلوی صاحب لکھتے ہیں ك ال الم من كا يتي ب شرك بين اس كو اشراك في العلم كهته بين يعني الله كا ساعلم اور کو ٹابت کرنا ہواس عقیدے سے البت آدی مشرک ہوجاتا ہے خواہ سے عقیدہ انبیاء و اولیاء ے رکھے خواہ ویر وشہیدے خواہ امام وامام زادے سے خواہ مجبوت و پری سے پار خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات انگوائی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدے ہرمرح شرک ابت ہوتا ہے"۔

( تقوية الايمان سنونبر ٦ كتب خاندرا شدكهني ويوبنديوني ،ايينا سنونبر ٥ مطيوه در مطبع قاردتي والى 1313 اجرى، اليناسل تبر 31 معالى البركاتي سعودي اليناسف ومعاملوك المنتهة الشلفي فيش كل رود الا مور اليناسف ٢٢٠٢٢ مطيوم فاروقي كتب ماند جرون بويزكيث مثان ابينا صفي ٢٢،٢٢ مطيوم الور اكيدى/ مكتب ثائي الاك أبر 19 سر كودها)

ای تقویة الایمان می ایک اور جگدامام الوبابید مولوی اساعیل و بلوی صاحب

" برجكه حاضر و ناظر مجهنااور قدرت تصرّ ف كي ثابت كرني سو ان باتوں ے شرک ثابت ہوجاتا ہے کو کہ پھر اللہ سے چھوٹا بی معجم اور اسكا مخلوق بواور اى كابنده اور اس بات ميساولياء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور مجوت و پری میں کھے قرق

فكيف بائمة المداهب الذين هم اوتاد الارض و اركان الدين و امناء الشارع على امته

(الميزان الكبري فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الخ 7 ، اول، الحد 10 مطور دار الكنب العلميه بيروت لبنان)

"اور بم نے اپلی کاب "الاجوبة عن المه الفقهاء والصوفيه" من ذكركيا بكدتمام الم خواه فقها ، بول ياصوفيه این این متلدین کی شفاعت کرالیس کے اور روح لکنے کے وقت اورمنکر تکیرے سوال کے وقت اور نشر وحشراور حساب اور میزان اور صراط کے نزویک ان کا لحاظ رقیس کے اور مجملہ تمام مقامات کے کی مقام پر ان سے عاقل ند ہوں کے اور جب مارے اللہ السام عصرالدين القاني انقال كر سكة تو ان كو بعض بزرکول نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے آپ سے وریافت کیا کہ خدا تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب جھ کو قبر میں فرشتوں نے بھایا تاكد جھے سے اپنا فرضى اور لازى سوال كريں أو ان كے ياس حضرت امام مالك تشريف لائے اور فرمانے لكے كدكيا ايسے مخص ے بھی اس کے ایمان کے بارے میں بوال کرنے کی حاجت ہے جث جاؤال کے ہاں ہے کی وہ میوے ہای ہے جث محے اور جب مشائخ صوفیداہے مریدین اور جبعین کاتمام دنیاوی اور افروی تغیروں میں لحاظ رکھتے ہیں تو پھر کیے نہ لحاظ رہیں کے كدائمه غذاب جو ورحقيقت زيين كى ميخيس اوروين ك اركان اورشارع عليه السلام كى طرف من امت كاين ين"-(موليب رضاني تربيد اردوميزان شعراني، جلد اول اصلحه 170 ماداد واسلاميات 190 اوركل الاجور) (المالك المحل المالك المالكة )

58

(عقا كدابلست كاياسان)

تذرائے ویے جاؤ"۔

(فرق بریادیت پاک د بند کا فتیقی جائزہ ، سند 397 ، مکتبدال النت والجماعة 87 جوبی الاوررواسر کودها) (محسن صاحب نے بید اعتراض کتاب مطابعة بریلویت جلد دوم صفحه 378 دارالمعارف اردو بازار لا ہورے حرف بدحرف سرق (چوری) کیا ہے۔)

جواب:

حضرت خواجہ خلام فرید جائزاں شریف کی کتاب "فوائدفریدیے" اردو ترجمہ بنام فیوضات فریدیے" اردو ترجمہ بنام فیوضات فریدیے" نے نقل کر کے اس کو گتا خانہ قرار دیا ای مفہوم کی عبارت حضرت امام حبدالوصاب شعرانی (973 جری) نے اپنی کتاب" میزان شعرانی" میں نقل کی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ

و قد ذكرنا في كتاب الاجوبة عن المة الفقهاء و الصوفية كلهم يشفعون في الصوفية ان اتمة الفقهاء و الصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم و يلاحظون احدهم عند طلوع روحه و عند سؤال منكر و تكير له و عند النشر و الحشر و الحساب و الميزان و الصراط و لا يغفلون عنهم في موقف من المواقف و لمامات شيخنا شيخ الاسلام الشيخ ناصر الدين اللقاني رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ فقال لما أجلسني الملكان في القبر يسالاني اتاهم الامام مالك فقال: مثل هذا يحتاج الى سوال في ايمانه بالله و رسوله؟ تنحيا عنه فتنحيا عيني انتهى و اذا كان مشائخ الصوفية يلاحظون اتباعهم و مريدهم في جميع الاهوال و الشدائد في الدنيا و الآخرة

(تاریخی دستاویز صلحه 654 مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه چوک فؤار و ملتان) یہ کتاب ویوبندیوں کے شخ المشائخ خواجہ خان محمہ انجمائی صاحب کی پند کروہ ہے (جیما کداس کے ٹائل پر درج ہے) ڈاکٹر خالد محمود و مولوی الیاس تھسن صاحبان! بتائے کہ بوقت ضرورت رو مرزاتیت کے لیے دیوبندی علاء کی طرف سے فوائد فريديد سے استدلال كيا جاتا ہے اور مصنف كے ليے" حضرت" اور" رحمة الله عليه" جے الفاظ لکھے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم البست ير اعتراض كى غرض سے حطرت خواجه فلام فريدكى اى كآب مين درج الحكے مؤقف كو كتا خانه عقيده قرار دے كرابلسة كارة كرف ك اكام كوشش ك جانى ب بناس الرفوايدفريديد يس كستاخي ب تواع معقف كوا حفرت الورارحة الله عليه كبنا كي درست اوسكنا ب؟ اى جواب سے ڈاکٹر خالد محبود و مولوی الیاس محسن صاحبان کے اس فضول اعتراض کی حقيقت واستح بموكى-

دُاكِيرٌ خَالِدُ مُحمود اور تُحسن صاحبان ذِرا آئينه تو و يَحيحَ:

واکثر خالد محمود اور محسن صاحب نے اہل سنت کے بعض میں برشار ہو کر اعتراض توجر ویالین این گریان می جمانکنا گوارا ند کیا کیونکه داوبندی اکابر کے باں سے ایس یا تیں ال جاتی ہیں کدان کے عقیدہ کے مطابق ان میں سے سی کا مرید مونا جنت کی ضانت ہے تو کی کا نام لینا ہی ہوم قیامت نجات کا باعث موگا اور کی کا صرف خط دیوبندی حضرات کے نزدیک ذریعہ نجات سمجھا جاتا ہے۔ بی بال اس کی

الله مولوي محمود الحسن ويوبندي صاحب لكصة بين كد قبرے اٹھ کے پکاروں جو رشد و قام بوسہ ویں لب کو مرے مالک و رضوان دونوں (كليات على البندملوس ١٨٠ إمطيور كلن يادكار في الاسلام إكتان)

(عقائدالمسكايات (60) (سالم عقائدالمسكايات)

واكر خالد محود ومواوى الياس محسن صاحبان! الى اقتباس كو يرج اور بتاہے کہ کیا حضرت امام عبدالوحاب شعرانی بھی استاخ تھے؟ جنہوں نے فیوضات فریدیے تارہ واس طور پائ بات کو میان کیا جو آپ کے خاند ساز دھرم کے مطابق سرابر فلد ب- اگرآپ يى جرأت بولان يا بى فوى لكاي تاكدونياكو پید جال جائے کہ دیو بندی دھرم کے مطابق امام شعرانی بھی "محتاخ بر بادی" ہیں۔ مولوی الیاس محسن و یو بندی صاحب کی تضاد بیانی پر اُن سے ایک سوال: جیا کہ پہلے گذر چکا کہ حضرت فواجہ فلام فرید صاحب کی کتاب کو تھسن صاحب کتاخانه عقیدہ پر مشتل قرار وے کر اس پر اعتراض کر چکے ہیں لین دروخ گورا حافظہ فیاشد کے مصداق الیاس محسن صاحب نے اپنی کتاب "تحسام الحرین کا مختیق جائزہ" میں خواجہ غلام فرید بھٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ" حضرت خواجہ صاحب" (حدام الرعن كالتحقيق بالزوسل ٨٥ مليور كاند الل الند و الجمالة ٨٤ جول ١١٥٥ روا ر ورما) مسن صاحب سے موال ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کو خود" حتاج" قرار وے کر بعد یں "حضرت" کہنا کی طرح درست ہے؟ یا آپ کی طرف ہے فيوضات فريديه يركيا حميا اعتراض فلط تفاع مفصل مكل وضاحت يجيف

مولوی عبد القیوم دیوبندی صاحب صرت خواجد غلام فرید کی ای کتاب "فوضات فريدي" فاستنادكر كمرزائيت كاردكرت ووع لكست بيلك " دعرت خواجه فلام فريد صاحب يكف في الى تصنيف" فواكد فريدية من هم فيوت، ظهور مندى اور حفرت ميكي اليا ك تفریف آوری کا عقیدہ شائع فرما کر مرزائیت کے بننے اُدھیز دیے ہیں اور اپنی ای تصنیف ٹین اجمدی فرتے" کو تاری ( الموريد الموريد الموريد الموريد الموريد ( 30,29 )

مولوی احد علی لا ہوری صاحب کی مدنی صاحب کے بارے خوش عقید گی کا سے عالم ہے کدان کا مکتوب فرر بعد نجات سمجھا جارہا ہے جبکہ اس کے برخلاف ای ہفت روز و خدام الدین میں دیوبندی دار العلوم حقائید اکوڑو خنگ کے مولوی سمجھ الحق دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ

"ابغیر وی ارشاد رسول کے کسی کے انجام کے بارہ یں پچونیں
کہا جا سکتا۔" (ہنت روزہ خدام الدین لاہور، ۱۹ ستیر ۱۹۳۳ ملی ۱۱)
سوال بیہ ہے کہ بغیر وی و ارشاد رسول کے لا ہوری صاحب کو کیے پیتہ بٹل
سیا کہ بیہ فط میری نجات کا باعث ہے؟ تقویت الایمان بیں ان کے امام مولوی
اساعیل وہلوی صاحب نے حضور منطقہ ہے کہ بارے میں تکھا ہے کہ

"انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا ای چیز بیل ہوسکتا ہے کہ اسے افتیار بیل ہوس ہو ہو اللہ عیرا مال موجود ہے اس بیل ہے جھے کو پھو بیش فیش اللہ کے ہاں کا معالمہ میر سالما اور کسی کا ویکل نہیں بن سکتا ہو دہاں کا معالمہ ہر کوئی اپنا کر سکتا اور کسی کا ویکل نہیں بن سکتا ہو دہاں کا معالمہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کر لے اور دوز خ سے نیجے کی ہر کوئی تہ ہر کرئی اللہ کے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی برزگ کی اللہ کے ہاں چھے کام نہیں آئی جب تک پھو معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف بال پھو کام نہیں آئی جب تک پھو معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف بن کر لے تو پھو کام نہیں آئی جب تک پھو معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف نہ کر لے تو پھو کام نہیں اللہ بی کے معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف نہ کر لے تو پھو کام نہیں اللہ بی کے معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف نہ کر لے تو پھو کام نہیں اللہ بی کھو معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف نہ کر لے تو پھو کام نہیں اللہ بی کے اللہ بی کے معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف نہ کر لے تو پھو کام نہیں اللہ بی کام نہیں اللہ بی کے کام نہیں آئی جب تک بی کھو معالمہ اپنا اللہ بی سے صاف نہ کہ کہ کو کہ ساف اپنا اللہ بی سے صاف

( تقویت الایمان صفحه ۱۹ مطبوعه کتب خانه راشد کمپنی و بر بند الینهٔ صفحه ۱۳۸ مطبوعه و دمطبع قاروتی و بل ۱۳۱۳ ا اجری الینهٔ صفحه ۹ سرمطابع البرکاتی سعود بدالینهٔ صفحه ۱۳ مطبوعه النکتیة الشکفیدشیش کل دوژ لاجور الینهٔ صفحه ۱۳ ۱۳ مطبوعه فاروتی کتب خانه بیرون بو بزگیت ملتان الینهٔ صفحه ۱۲ و ۱۳ مطبوعه التور آکیژی که مکتبه تناکیه بلاک فهر ۱۹ سرگودها تقوییة الایمان صفحه ۱۳ مطبوعه المکتبة الشکفیدشیش کل روژ لاجور) (عقائدالمست كايابان) (62) (سالم حن المقائد)

یعنی مواوی محمود الحسن صاحب کے زعم میں جو دیوبندی روز قیامت قبر سے
اللہ کر مواوی رشید احمد گنگوہی اور مواوی قاسم نا ٹوٹوی ویوبندی صاحبان کے نام
پارے گا تو واروفہ جنت معزمت ما تک و معزمت رضوان اس کے لیوں کو یوسہ دیں کے
اور یوں ان کا نام لین ویوبندی معزات کے جنت میں واضلے اور قائدے کا سبب بن
طائے گا۔

الم الوبابيد مولوى اساعيل وبلوى صاحب النيخ تايرسيد الله ك بارك بين الكفية بين كد أنيس الله تعالى في كباكه الكفية بين كد أنيس الله تعالى في كباكه الموضوعات كون فه الموضوعات كون فه

موهم برايك كالفاعث كريل كـ"

(سراط منتم ملود ۱۹۱۹، مطور ادار ونشریات اسلام ادد و بازاد کرائی) اس معلوم ہوا کہ ویو بندی و بالی عقیدہ کے مطابق جن حضرات نے سید احد رائے بریلوی کے باتھ پر بیعت کرلی اُن کی نجات ہوگئی۔

من دیوبندی عکیم الامت مولوی اشرف علی تفانوی صاحب کیتے ہیں کہ
الامت مولوی اشرف علی تفانوی صاحب کیتے ہیں کہ
الار پیر پر رحمت ہوگی مرید کو ہمراہ لے ہے گا۔"

(افاضات اليوسي جلدم، ملوط فبرمهم وسليدا مطبول المنكتبة الابشرقية جامعة اشرفيه فيروز يوررود الدور) فقانوى صاحب ك بقول اگر ديو بندى پيركى بخشش او كئي تو وه اپ مريدكو بهى ساته ل جائے گا-

ہے مولوی احمالی لا ہوری و یو بندی صاحب مولوی حسین احمد مدنی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ

"میرے پاس معزت مدنی "کا ایک کمتوب ہے جومیرے لیے ذریعہ نجات ہے۔"

(اعت روزه خدام الدين لا اور ۲۲ فروري ۱۹۲۳ وصلي ۱۹۳۳ مشمون از مولوي طاعد ميال ويوبتدي)

جواب:

الکنز فالدمجود صاحب نے ہم اہسنت پر ہے اعتراض کرنے کے لیے ہاتھ کی صفائی ہوں وکھائی کہ ہے اقتہاں موانا فلام مجود پیلائوی کی کتاب کے حوالے سے افتی کرکے ہے فلاہر کیا کہ اس قول کا کوئی ہوت نہیں ہے اور انہیں کی کتاب کی چوری کرتے ہوئے کھسن صاحب نے اپنی کتاب بیل فقل کر لیا حالا تکہ '' جم الرحلیٰ' بی اس قول کو حفرت امام عبدالو صاب شعرانی کی کتاب ''لطا کف المنین'' بیان کیا گیا ہے اگر دیو بندی معترضین حضرت امام شعرانی کا نام ذکر کر دیتے تو ان کو ہے دجل کرنے کا اگر دیو بندی معترضین اس قول کو حضرت امام شعرانی کا نام شعرانی کی کتاب ''لطا کف آمین '' بیان گیا گیا ہے موقعہ نہ مثا تاریخین اس قول کو حضرت امام شعرانی کی کتاب ''لطا کف آمین'' سے معتوم ہو جائے گا۔ امام شعرانی کی کتاب ''لطا کف آمین'' سے مطابق کی کتاب ''لطا کف آمین'' سے مطابق کی کتاب ''لطا کف آمین'' بیان گانے ہی معتوم ہو جائے گا۔ امام شعرانی کا عال بھی معتوم ہو جائے گا۔ امام شعرانی کا کھتے ہیں:

لا تستقرنطفة في فرج انثى الا ينظر ذلك الرجل اليها، و يعلم بها.

(لطالف المن الباب الثاني عشر سلي ٢٨٨ ، مليور دار الكتب العلميه بيروت لبنان) ترجمه: "دوكمي ماده يمل نطفه قرار فيمل پاتا مكر اس مردكي نظر يمل جوتا ہے اوروه اسے جاتا ہے"۔

(عقائدالمست كاياسان) (64) (دراعات كاياسان)

آپ نے ماحظہ کیا کہ ایک طرف اکابر دیو بند کا نام لیٹاء ان کی بیت کرنا اور ان کا تحریر کردو خط فررید نبات سمجا جاتا ہے لیکن دوسری طرف اٹنی کی "دھرم پیٹک" کتاب تقویت الایمان کے مطابق جتاب رسول الله طافق کی فرات کسی کی خوات نبیل کروا عق ۔ یہ ہائے دیو بند کی جتاب رسول الله طافقات نام نہاو محبت کی حقیقت ۔ یہ ہائے فرانیت پر۔

جموث نمبر ١٨:

مولوی الیاس محسن صاحب لکھتے ہیں کد:

"بریلوی این اس فتم کے نظریات فابت کرنے کے لیے بزرگان وین کو بھی اپنے ساتھ بری طرح بلوث کرتے ہیں اور لوگ جانے کی کوشش فیس کرتے کہ بزرگوں نے ایسی باتی کی بھی ہیں یایونی ان کا نام استعال کیا جا رہا ہے حضرت سیّد احمہ بن رفا کی کے کمی خادم یعقوب کے نام سے ان لوگوں نے ولی عارف کی میہ پیچان تکھی ہے:

"الاتستقر نطفة في فرج الني ينظر ذالك الرجل اليها و يعلم بها" (نجم الرحين صفحه 52)

ترجمہ: "دیمی عورت کے اندام نہائی میں کوئی نطفہ قرار فیس یا تا مگر ہے کہ ولی عارف ضروراے دیکے رہا ہوتا ہے۔"

(لرقة بريلويت پاک و بند كا تحقيق جائزه، سلى 397,398 مكتيد الل النه و الجماعة 87 هولي الا اور روا سرگودها)

( مصن صاحب نے بیر اقتباس کتاب مطالعهٔ بریکویت جلد دوم صفحہ 380 مطبوعہ دارالعارف اردو بازار لا ہورے حرف برحرف سرقہ (چوری) کیا ہے۔)

ہواور وہ شان اقدی کے منافی ہو یہ تصور کہ آپ حضور ہے جلال كے ساتھ فيش آتى تھيس آپ ير ايك تبهت اور حضوراور حفرت ام الموسين دونوں كى حسافى ب مرافسوس مولانا اجر رضا خان کہتے ہیں کدآ ب حضور کی شان میں ایسی باتیں بھی کہد جاتی تھیں جن پرشرعا سرائے موت دی جا سکے فرماتے ہیں کہ: "امّ الموسين صديقة في الله جو الفاظ شان جلال من ارشاد كر كي ين اكردوسرا كي توكرون مارى جائے"۔

( المؤنات الدس الد 87)

يد فيصله اب آپ عل كريل كدكيا كوئى مسلمان ام المونين كى شان مين ال مم كتافي كرسكا باستعفر الله صحابہ کرام اور امہات المونین کے بارے میں بریلوی ندہب کیا ہے ہم ای مزید تفصیل میں نہیں جاتے معزت عائشہ صدیقہ عظم کی شان میں کی گئ اس گنتافی ہے ول زمی ہے اور بات کو آکے لے جانے سے ول اردتا ب اور قلم تقراتا ہے"۔

(فرق برينويت بإك و بند كالحقيق بالزور سلى 389,388 كتب الل الند والجماد 87 دولي ال اور روا

(محسن صاحب نے بیاعتراض مطالعة بریلویت جلد دوم صفحہ 348 مطبوعہ وارالمعارف اروو بازار لا مورے وف بروف رق (چوری) کیا ہے۔) ڈاکٹر خالد محمود ویوبندی کے اعتراض کا جواب ڈاکٹر خالد محمود و يوبندي كے اپنے قلم سے: چونکہ یہ اعتراض واکثر خالد محمود دیوبندی صاحب کی کتاب سے محسن

(عقائدالمست كايابان) (66) (سلد كلمين أنقة)

ترجمه: لیعنی فی صاوق "این مرید کے احوال کولوح محفوظ ہے و مجتا ہو پس اس کی بیاری اور اس کا علاج پیچانتا ہو۔ اور این مرید کا ملاحظہ اسکے آیا ہ کی چنتوں میں اور ماؤں کے بطنوں میں وارد وف اورار نے سے ملے اس وقت سے رکھتا ، وجبکہ وہ عالم ور

(اللائف ألمان مترجم اردوه كياريوال إب إسلى 660 نوريورشوية بلي يكشنوا ١-دانا تج بكش روالا بور) قار کین کرام! مرکورہ بالا اقتباسات ے واضح ہو گیا کہ جو اعتراض واکتر خالد محمود ومواوی الیاس مصن و يوبندي صاحبان في بم المست يركيا ب ورحقيقت وہ ہم پر تیں بلکہ حضرت امام عبدالوطاب شعرانی بیشتا پر ہے کیونکہ وہ قول انہی کی كتاب القل كيا كيا ب- اب معترضين ب سوال ب كدآب ك اعتراض كى زو ے حضرت امام عبدالوحاب شعرانی اس نظریہ کو بیان کرنے کی بنا پر ''حسّناخ بریلوی'' قرار یائے یا تھیں؟ اگر جواب لئی میں ہے تو اسکی مال وجہ بیان کریں کہ جن کی کتاب ے بیر بات بیان کی گئی ہے ووتو بری الذمتہ ہوں اور جوائے قل کریں الن کو وجھستاخ بريلوي" قرارويا جائے۔ يا للعجب

### جھوٹ تمبر 19:

مولوی الیاس محسن و یوبندی صاحب حضرت عائشه صدیقه زالا کے متعلق ہم پرایک اعتراش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

> " حضرت الم المونين كي شان مين ايك اور كتافي: " المونين حضرت عائشه صديقه ميتك تمام مسلمانول كى مال بين كيكن حضور الله كاتو يوى تحيي اورآب ك حضور ائتبال مؤدب آب نے صفور والله ك سامن بهي كوئى اليا كلم نبيل كهاجس يس كتافي

آپ ال وقت جوش میں تھیں اور آپ امید رکھتی تھیں کہ حضور اللفام اس سے بہلے آپ كى صفائى كروية آپ نے اى انداز ادال اس كها: والله لا اقوم اليه ولا احمدالا هو الذي انزل بواتي "بخداش آپ ك ياس (بطريق ادائ عكر) نه جاؤں گی اور بیں اس پر سوائے خدا کے کئی کی حد شکروں کی جس نے میری برائت یں آیات اتاریں۔ بیالقاظ بظاہر اوپ رسالت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں مرحضرت عائشمديقة كوآپ كى يوى مونے كے تعلق على ايك مقام ناز حاصل تفا اورآپ سے برالفاظ ای نازش صاور ہوئے اور آتحضرت نے بھی اس پر تغیر شاقر مائی حضرت تعانوی لکھتے ہیں" حضرت صدیقہ کو آپ ک اس ترود کی اطلاع منی ہی الکو بی تاق تھا کہ افسوس آپ کو بھی شبدر ہا ہی برأت كے نزول ے آپ کو جوش آگیااور یہ جواب ال سے صاور جوا چونکد حضور الظام نے اس ر القاء نہیں فرمایاس ے ایل ملح اولال کا معذور ہونا ثابت ہو گیا۔ (اندكشد، سف

( آنارا حمان مجلد دوم معلى 206 محود منيلي كيشنز اسالا مك ارست جامعد مليداسلامي محود كالوفي الاجور ) قارتین کرام! واکثر خالد محمود و مواوی الیاس مسن دیوبندی صاحبان کی طرف سے سیدی اطبیحضر ت میں ایک کے اعتراض کا جواب مولوی اشرفعلی تھانوی صاحب او رمعترض واكثر خالد محود ويوبندي كاي اي اي قلم س آپ في ما حظه فرما لیا بتائے کہ بدکیا انساف ہے کہ اگر سیدی اعلیمتر ت بینیہ فرمائیں کہ ام المونین صدیقہ بڑان جو الفاظ شان جلال میں ارشاد کر گئی میں اگردوسرا کے تو گرون ماری جائے" تو اس پر کہا جائے کہ یہ گنافی کوئی سلمان نہیں کرسکتا اس گنافی ہے دل زخی ہے اور قلم تقراتا ہے (اعتراض کے شمن میں مکمل اقتباس پہلے نقل کیا جا چکا ہے) اور خود معرت عائشہ فیا کے انہی الفاظ کے بارے میں آسے میں ک

(عقاكدالمنت كايابان) (68) (سلط علم في الموق الموق

صاحب نے چوری کیا ہے لبغداس کا جواب بھی واکٹر خالدمحمود ہوبندی کے تلم سے عل ملاحظد كري واكنز صاحب إلى كتاب" أخر الاحمان" بين لكين إلى تي

"النس وعاد: المحى بداولال أس وعاد كروائر وعلى يحى ظاهر موتا ب معرت الخانوي فرماتے ہيں" وسط وسلوك ميں بعض بزركوں پر غلبة بعط سے ادلال كا حال وارد ہوجات ہے اور وہ اس وقت ناز میں آ کر ایک باتھی کہہ جاتے ہیں جو دومرا اگر عَ وَ مردود ووا عَ الريت وطريت الله ١٥٥ مولانا روم فرمات ين

عاد ماروك وله تجوورو چوں عداری کرد ید خوکی محرد رشت باشد روے تا دیا و تار عيب باشد چشم عايياد باز عِشِ يوعف نارش و خوني کس ي نياد و آو يعقولي مكن

"نادك كے ليے كاب كے پول جيا چره جاہے جب تیری بیصورت نیس تو می کی بدخونی کے گردند ہو۔ بدصورت کا ناز کرنا اور بری بات ہے تابینا کی آ کھے کھلی ہوتو اور بھی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ ہوسف کے سامنے اسکا سا ناز اور حس ندو کھااگر یہ حال نیس تو سوائے نیاز مندی اور آ و یعقوبی کے پچھ تھے ہے

حطرت تھا توی صدیث 41 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت لائے میں کہ جب الی برات میں قرآن کریم کی آیتی الریں اور حضور سابی خوشی خوشی حضرت ابو بكرصديق فالذك كرآئ توحضرت عائش كى والده في أنيين كها: فومى

(عقا كدابلست كاياسان) (71) (سلله كلم في الكانية)

انس و انبساط بیل پیش آتا ہے۔۔۔۔ کامل اور فیر کامل بیل اتفا تفاوت ہے کہ کامل کا قول و فعل اس حالت بیل بھی حدّ ادب ہے متجاوز تہیں اوتا فیر کامل ہے بھی ایسا بھی ہو جاتا ہے'۔ (الملفظ، سنی 340) (آفر الاحمان جلد دوم سنی عدم مطبور محدد پہلیشوں اسانک ارست جامعہ علیہ استامہ محمود کالونی لاہور)

یعنی نفانوی صاحب کے زویک ادلال (یعنی ناز) میں بھی کامل حبر اوب ہے متجاوز نہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ بڑا کے ان الفاظ کے بارے میں ڈاکٹر خالد محمود دیو بندی صاحب پہلے ہی لکھے بچے ہیں انسانظ بظاہر اوب رسالت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں'' مویا ایکے زویک حضرت نیدہ عائشہ بڑا انداز ادلال (ناز) میں شان رسالت کے خلاف الفاظ بول کر'' فیر کامل'' ہوئیں ڈاکٹر صاحب! ہتا ہے حضرت عائشہ بڑا کو فیر کامل کہنا انکی شان میں نامناسب اور شیعیت کی ترجمانی ہے یا نہیں؟

(جاری ہے)

(عقاكدابلست كاياسان) (70) (سالم حق الماقة)

" یہ الفاظ بظاہر اوب رسالت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں گر حضرت عائد صدیقہ کو آپ کی بیوی ہونے کے تعلق ہے ہی آیک مقام اور آپ سے بیا الفاظ ای نازش صاور ہوئے اور آخضرت نے بھی ای برگیر نہ فرمائی "۔

داکنز صاحب! آپ کفش کرده اقتباس نظاهر ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عاکثہ بڑا نے شان رسالت کے خلاف الفاظ استعال کیے البذا بید وضاحت درکار ہے کہ شریعت میں اس فعل کی کیا سزامقرر ہے؟

بتا ہے کیا ہے سرج ہے انسانی نہیں کہ دیو بندی مولوی ساحب آیک بات خود زیادہ صریح طور پرتکھیں تو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کی مسلمانی ہیں''فرق'' نہ آئے اور دوسرا کے تو اس کو'' گستاخ'' قرار دیا جائے بیقینا بیسٹیری اعلیم سے کی کرامت ہے کہ جس خواہ مخواہ کے اعتراض کی بنا پر ان کو گستاخ قرار دیا جا رہا تھا معرضین کی مفروف ان کے جس خواہ مخواہ نے اعتراض کی بنا پر ان کو گستاخ قرار دیا جا رہا تھا معرضین کی مفروف اور ان کے مفروف اور ان کے مفروف اور ان کے مفروف اور ان کے پیشوا ''مولوی اشرف علی تفانوی صاحب سے تا بت ہوگئی اور معرض اپنے فتوئی کی رو پیشوا ''مولوی اشرف علی تفانوی صاحب سے تا بت ہوگئی اور معرض اپنے فتوئی کی رو بیشوا 'میں سیدہ عائش غیرا کا گستاخ قرار پاگیا۔

دُاكم خالد محمود ديوبندي صاحب ايكسوال:

واکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب نے مولوی انٹرفعلی تفانوی دیوبندی صاحب کا جو اقتباس نقل کیا ہے اس بی حضرت سیدہ عائشہ خیا کے اس فعل کو ادلال کہا گیا ہے اور'' ادلال'' کے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب تفانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ صاحب نقانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ساحب نقانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ساحب نقانوی صاحب نے نقل کرتے ہیں کہ ساحب نقانوی صاحب کے جو بعض محبین کو غلبہ کے ساحت کہ جو بعض محبین کو غلبہ کے سام

اور مكتبة وارالبيان ومثل سوريد كالمطبوع ب-اس كحقق شعيب ارناووط اورعبدالقادر ارناووط بيل يادرب كدعبدالقادر ارناؤ وط وبالي محدث ناصر الدين الباني كاشاكرد ب- اورشعيب ارناووط في بھي ناصر الدين الباني ے خصوصی استفادہ کیا ہے۔ (محد ناصر الدین البانی صلی 100 دارالسلام ١٥٠٩) كتاب كا ناشر بشر عيون بهى خدى وعنيت كا حال ب اور أس وبالى ن اس كتاب ك شروع من إى بات كا اظهاركيا ب-ك إس كا دارالكت ظاهريدوشق میں نمبر 5480 کے جے مخطوط موجود ہے جس کے چند سفحات کا علس بھی شروع میں لكايا ب اورمطبوعات و تاليفات ابن قيم كممن من لكها ب كديد ملى مرتبه "مطبعة المنيرية امي طارفتي ك زير كراني جهيا تهايادر كفي بات ب كديدوسي حارفتي ب جس نے" شرح الصدور عربیم رفع القور" کے حاشیہ میں صفحہ 35 مطبوعہ دارالسلام ی حضور اكرم نورمجسم صلى الله عليه والبه وسلم كى قيم انوركو وشن اورصنم (بت) لكها ب-ال حسّاخ اور ب اوب ك زير كراني بحى 41 مقامات بشمول 14 مقام والانسخه چيا كر دارالسلام في 14 مقام عذف كرك روضه رسول المنظام عنظامره كيا اوراكل وجد يقينا ابن تيميه كا اسن فأوى ش يدلكسا بك تبرانوركى زيارت كى نيت عسر حرام اور معصنیت ہے تر اپنے ہی بروں کی کتب سے احادیث اور آ ڈار کھر ج ڈالنا سے コウショウに発しからとり

دوسرانسخہ: محقق ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان کی محقیق کے ساتھے دار ابن جوزى نے جھایا ہے اس لنح كے محقق بھى وہائي محدث ناصر الدين البانی ك شاكرد بين اور يدايك معتر مخطوط ي استفاده كر ك رتيب ديا كيا ہے۔ اور اس كے دوسفات كاعس بھى كتاب كے شروع ميں موجود ب الحقق 200 سے زائد کتے کے حقق میں

تيسرانسخه زائد بن احمد النشيري كي محقيق كے ساتھ دارعالمد الفواكد نے جھايا

(المناسكاليان) (72) (المناسكاليان)

تحريف بن گزارا بالكل نهيس تمهارا كياتم بوالمحديث؟ حضرت علامدانو ألحن محد خرم رضا قاوري

اگر کوئی و ہالی نسخوں کے اختلاف کا بہانہ بنانے کی کوشش کرے تو ہم ان ك كرك كوان فيش كرنے كے يوس خودى عالم اور سعودى عالم ميں بہت بروا نام واكثر صائح بن فوز ان الفوزان نے لكھا اور جماعية الدعوة كے اشاعتى ادارہ دارالا تدلس

"علامدائن فيم في الى كتاب جلاء الافهام بين الى اكتاليس (41) جلبوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں آپ تھی کے درودوسام بيجنا ضروري ٢٠٠٠

( سناب التوجيد مترجم صلى 176 مطبول دارالاندلس ١٣٢١ ـ مركز القناديد 4-ليك دود يويري بحك لا 180 - تناب التوحيد مترجم مع مقدمه على الحد تدوى سلى 156-156 مطبوعه مكتبة النة الدار السلفية لنشر الراث الاسلامي 18 سفيد مجد موليم بازار فيمر 1 كرايي شوال 1421 جؤرى 2001- تناب التوحيد تاليف و- سائح بن فوزان نجدي أمكب التعاوني لندهوة والارشاد وتوعية الجاليات بسلطانه مهم مودي عرب)

مندرجہ ذیل مطور تحریر کرتے وقت راقم الحروف کے جیش نظر جلاء الافہام ك 13 مدوني جات إلى جن تمام على درود وسلام يزعن ك 41 مقامات إلى اور 14 مقام بھی موجود ہے۔جبد مزید محقق سے 13 سے زائد نسخہ جات بھی ال سے ہیں۔ ب سے پہلانسفہ جو مارے پیش نظر ہے۔ وہ مکتبہ الموید ریاض (نجد)

توال لين وار اين كثير ومشق كا مطبوعه ب -اى مي درودسام يزهد ك مقامات 14 اورمطبوعه 14 مقام بھی موجود ہے ۔ تطبیبن ایمن عبدہ الشواء اور بوسف علی بدیوی بیا-

دسوال نسخه حافظ وحیدی کتب خانه محلّه جنگی بیثاور کامطبوعه ب \_ اس نسخه بین بھی ورود وسلام يزسن ك 41مقامات يل-اور 14مقام بحى موجود يل-

كيارهوال نسخه فريد بك سال لا دور كا مطبوعه ب اس مي مجى 14 مقام -xi

باراعوال نسخه شبير برادرز لا مور كا مطبوعه باس مين بحى كل 41 مقامات اور 14 مقام بھی شامل ہے۔

تیرحوال نسخه مکتبه حقانیه محلّه جنگی پیثاور کا مطبوعه ب ای نسخه می بھی کل 41 مقامات ہیں۔ اور 14 مقام بھی موجود ہے۔

مندرجد بالا 13 عدونسخد جات سے بیابت ہوا کدان تمام میں کل مقابات 41اور 14 مقام درودوسلام برصن كا روشد اقدى ير حاضرى كے وقت ہے - جس كو دارالسلام نے اپنے مطبوعہ مترجم نسخہ سے نکال کر خیانت کا جوت دیا ہے غور قرمائیں 41 میں سے صرف یکی مقام کیوں حذف کیا گیا جبکہ ان غیر مقلدین کے زویک روضہ مبارک کی طرف سفر کرنا حرام اور معصیت ہے بیصرف وال میں کالا ہونے کی خیس بلدول کے کالا ہونے کی علامت ہے۔

سعودی حکومت نے جاج و معتمرین میں 2011میں ایک کتاب "الغیر العثر الاخر"ك عم عصيم كى جس كري الديش ك آخر من المادكا طریقہ با تصور موجود ہے۔ قیام میں ہاتھ بائد صنے کا طریقہ بیان کرتے ہوے مصنف لکمتا ہے و پجعلهما تحت صدره يعنى دونوں باتھوں كو سنے سے بیچے بائد ہ لے جبکہ اس کتاب کے اردو ایدیشن میں وہانی مترجم

ہاور یہ بالخصوص این قیم کی کتب وغیرہ کو چھاہے کا سلسلہ ہال نسخہ میں مجى سلے بيان كرده شخول كى طرح 41مقامات اور 14مقام موجود ہے۔ چوتھا نسخہ بیت الافکار الدولیہ عمال کا مطبوعہ ہے کل 14اور 14 مقام بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ 41مقامات میں پہلے مجد میں داخل ہوتے اور باہر لگتے وقت پھر صفاء مروہ پر اور تلبیہ ے فار فح ہو کر تجرا سود کو چو سے کے وقت اور پھر قبر الور کے پاس ورود وسلام پڑھنے کے مواقع بیان سے ہیں۔ جواوك ج اور زيارت روف بوى صلى الله عليه والبه وسلم كو أكشا جائز تصورتيس كتے - اگرواى اپنى كتب سے بيد مقام حذف كري تو افكا مقصد واسى اور بیان کے بغیر بھی ظاہر ہے۔ جبکہ ابن قیم کا مندرجہ بالا نج کے اعمال ے مصل زیارت تبر نبوی علید الصلوة و البلام کے وقت درود و سلام کے بارے میں آ فارائل کرنا وہا بیوں پر جست ہے۔

یا نچواں نسخہ دار الکتاب العربی بیروت لبنان کا مطبوعہ ہے۔ اس میں بھی 41 مقامات اور 14 مقام قبر انور کے قریب ورودوسلام عرض کرنے کا ہے۔ای نسخة كالمحقق عبدالرزاق المحدى وبالى ذابنيت كا حابل ب-

چھٹا نسخہ موسسة الرسالة ناشرون كا مطبوع ب- اور مصطفیٰ فی مصطفیٰ نے 4 نسخہ جات سے استفادہ کر کے چھوایا ہے اس میں بھی کل 41 مقامات اور -4-19:00 14

ساتوال نسخہ دار العد الحديد قاہرہ مصر كا مطبوعہ ہے - اس ميں بھى كل 41 مقامات اورمطبوعه 14 مقام موجود ہے۔السي مصطفيٰ ابوالعاطي إي-المفوال نسخد الشركة الجزائرية اللبنائية الجزائر كامطبوعه إس مي بعي كل مقامات 41اور ورودوسام پرسے كا 14 مقام قبر انور كے قريب پرسے كا

"ليعنى بين بهى ايك ون مركر مثى بين طنے والا مول ""

( تقوية الايمان سفي 100 مطبور ) (واراتكت التلايا اور ملى 85 مطور اسلامي كتب خاندا اور) جبكه فيرمقلدين كے عالمي اشاعتى اداره دارالسلام نے اسے گرو كھنال كے جوث پر پرده والے ہوئے اس عبارت من تحریف وتبدیلی کرتے ہوئے یوں لکھ مارا "لينى ايك ند ايك ون ش بلى فوت موكر آغوش لحد مين

(تقوية الايان ملى 97 ع كاب الوديد ملود والمالمام 1417 (1997) يهى كاروائي حكومت معودي عرب كي مطبوعه تقوية الايمان مي بهي سرانجام

( تقوية الايمان صلحه 115 مطبوعه رياست عامد برائ اوارات بحوث علمية وافراً ووموت وارشاد اواره عامد يرائ طباعت واشاعت رياض ملكت سودي حرب)

اساعيل وبلوى فتيل بالاكوث كى تقوية الايمان مين درج ذيل عبارت موجود متى \_"البتداكريوں كے كديا اللہ في عبدالقادر جيلانى كے لئے كود مات اياكباجازي

( تقوية الايان مني 94 مطبور واركت التلفيدلا مورتقوية الايمان صفيد 80 مطبوع اسلامي كتب خاند لا مور) جبكه سعودى وزارت اوقاف اور وارالسلام لا بور رياض دونول في ايى ايى

تقویة الایمان سے مندرجہ ذیل بالا عبارت فكال كر يبودي السل عادات كا حامل مونے كا شوت ديا ديكھے صفحہ 107 اور 92-

اساعيل والوى من كي تقوية الايمان مين عبارت ورج ذيل الفاظ ش تقى -الوكول من أيك فتم مشهور تق - كداى من يول يزجة بي يا في عبدالقادر جياني هياً لله يعن ا عن عبدالقادر كهدوم الله ك لي يدافظ نه كها عاب-( تنوية الا يمان صفى 80 مطيور اسلاى كتب خاند لا بور وصفى 94-93 مطيور واراتكثب التنغيد 4 فيش كل رود (عقائدالمنسكايابان) (76) (سايكان كلم حق أورية

نے اپنے نجدی آ قاؤں سے اختان کرتے ہوئے تریف کروال اور ترجمہ يول كيا" كوركرسيد يررك كي" واه واه خدى وباني مرجب والول في توبد ديانتي اورخيانت كى انتباكروى باكتاني الجديث فصوصاً عافظ سعيدكى جمامة الدعوة سے سوال ہے كہ يہلے نجديوں كے ريال كھاؤ اور الكے كن كاؤ جب الكيمل ع تبارا عمل عرائة وايا النا رجد كرك اينا فدب اورائي ساكه بچاؤكيا يك المحدثى ب- اليى المحدثى كودورى سام-

كتابول ميں روو بدل وتح يفات كے بائ بادشاہ ادارہ داراللام نے 2002 میں نماز نبوی ( سی احادیث کی روشنی میں ) چھالی تو اس کے صفحہ 296 پر میارت فا تباند نماز جنازه کے خلاف موجود کی۔

"غائباند نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل کی جاتی ہے ہے قصہ کی بخارى (1333,1328,1327,1320,1318,1245) اور سلم (951) مسلم (951) عن موجود ہے گراس سے غائباند نماز جنازہ پراستد لال کرنا تھے نہیں ہے۔

( لمار تبري سند 296 إلي يشن 2002 مطبوعه وارالسالام الا بور )

اب مندرجہ بالا عبارت كوتيديل كر كے اس كے خلاف يول لكے ديا كيا ہے -"غائباند نماز جنازہ پر منامشروع ہے۔ اور ایکی دلیل وہ عدیث ہے۔ جو سی بخاری (\_\_\_\_\_) فيرو اور يحج مسلم (1333,1328,1327,1320,1318,1248) وفيرو اور يحج مسلم مدیث (951) یں نجائی شاہ جشہ کے والے سے آئی ہے۔ (فماز نبوی صفحہ 368 مطبوعہ دارالسلام 2008) صرف 6سال کے دوران اتنی ترتی کہ جو دلیل ند ہو وہ دلیل بن جانی ہے۔

غیر مقلدین اور واج بندی حضرات کی معفقه مسلمه شخصیت اساعیل دباوی تختیل بالا کوٹ نے تفویہ الایمان میں صنور اکرم نور مجسم ساتھ پر جبوث بالدعة ووع يحرارت المى

## مولوی رشیداحد گنگوہی کے باغی دیوبندی

شان رضا قادري

www.dcobandimazhab.com

اللام عليكم الحرم قارئين كرام آپ كومعلوم بوگا كدآن اگر كى دايوبندى كرام خده منور سرور دو عالم نو رجهم سراي كار و حاضر و ناظر كهد ديا جائ يا بزرگول سه مده ما نگ لى جائ تو ابحى بهارى بات خم خيين بوتى كد الاحول و الا قو ق الا بالله اور استعفو الله كى صدا باند بوتى به اور فورا سه پهلے بهين كافرومشرك قرار دے كر اسلام كى صف سے نكال ديا جاتا ہے اور مرتد قرار دے كر واجب الختل كے مقام پ بهنچا ديا جاتا ہے جو كدا يك ظلم عظيم ہے۔ اصل بات جو جن كرنا چاہتا ہوں وہ يہ كد بهنچا ديا جاتا ہے جو كدا يك ظلم عظيم ہے۔ اصل بات جو جن كرنا چاہتا ہوں وہ يہ كد ديا بيند يوں كا يہ طرز عمل اپنے فوث اعظم مولوى رشيد احد كنكوى كے طريقة كار سے بالكل مختلف ہے۔ بواليوں كدرشيد كنكوى ہے كا بركنا ہوكات ہى دار يہ بى كا بركن الركوكي محقد تعزيوں كا بوان سے مرادي ما تكے اور يہ بى كا بركرتا ہوكداس ہى امام حين يا يا بركن جو دوتے ہيں۔ يا قبروں پر چاورين پر عاد ين جو اور عدد برزگوں سے ما تكنا ہو يا بدئ من جو دوتے ہيں۔ يا قبروں ہواور يہ جانتا ہوكہ يہ افعال اجھے ہيں تو ايے شخص سے مقد مثل جواز عرب وسويم وغيرہ ہواور يہ جانتا ہوكہ يہ افعال اجھے ہيں تو ايے شخص سے عقد لكان جائز ہے يا فيس ؟ ال

اب مولوی رشید گنگوتی صاحب اس سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں "جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاس ہے اور احمال کفر کا ہے ایس سے اور احمال کفر کا ہے ایس ماسطے ناجا کر ہے کہ فساق ہے ایسے سے نکاح کرتا دختر کا اس واسطے ناجا کر ہے کہ فساق (عقا كدابلسك كايابان) (78) (سيان كلم في أوقية)

سعودی عرب وزارت اوقاف دارالسام ریاش لاجور نے اس عبارت کو تبدیل کر سے یوں کر دیا ہے۔ کہ الوگوں میں ایک ختم مضبور ہے جس میں بدکلہ پڑھا جاتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیا للہ یعنی اے شیخ ماللہ کے واسطے ہماری مرا د پوری کر و بیرشرک ہے اور کلا شرک۔ (تقویۃ الایمان صفحہ 107 مطبور وزارت سعودی عرب 1411۔ وارالسام صفحہ 92 ریاض لاہور 1418) تہ کہنے کے علم گوشرک اور کھلے شرک میں تبدیل کر دیا وارالسام صفحہ 92 ریاض لاہور 1418) تہ کہنے کے علم گوشرک اور کھلے شرک میں تبدیل کر دیا مال اور نجدی قفر کے الفاظ ان اللہ وضع عن التی اس عبداللہ الفاظ کو سعودی عالم اور نجدی قفر کے امین ڈاکٹر صالح بن فوزان عبداللہ الفوزان نے بول تبدیل کر دیا

"عفی عن امنی" (قرآن ومدیث کی روشی بی افتی ادکام وسائل 482/2) 17 - جامع تر ندی کی حدیث 2676 کے الفاظ" وال عبد حبثی" کو" وال تامر علیم عبد" سے بدل دینا بھی ڈاکٹر صالح فوزان نجدی کا کام ہے۔

(قرآن وحدیث کی روشی میں لتھی احکام وسائل 447/2) 18 \_ سنن ابو داؤد کی حدیث 4607 کے الفاظ وان عبدا حبشیاکو بھی وان تامو علیکم عبد سے تبدیل کر دیا۔

(قرآن وحدیث کی روشی می افتهی ادکام وسائل 447/2)

- بخاری مسلم کے حوالے سے حدیث کے الفاظ الا تعجمعو القل کیے گئے۔
جبکہ بخاری 5110-5109 اور مسلم 1408 میں قطعاً بیدالفاظ موجو دئیس ہیں
وحال الا یعجمع کے الفاظ موجود ہیں۔ بید ڈاکٹر صالح فوزان کی تحریف فی
الحدیث ہے۔ (دیکھے قرآن وحدیث کی روشی میں فتھی ادکام وسائل 264/2)

20۔ بخاری اور مسلم کے لفظ ''مجدنا' (بخاری 853 سلم 564) اور ''الساجد' (سلم 20) کور نظر مصلافا ہے بدل دینا امام الوصابیہ ڈاکٹر صالح فوزان کا ساہ کارنامہ ہے دیکھئے۔ (قرآن وصدیت کی روٹن ٹی فنتی انکام وسائل 4662)

کارنامہ ہے دیکھئے۔ (قرآن وصدیت کی روٹن ٹی فنتی انکام وسائل 4662)

تبعره كتب میشم عهاس قادری رضوی

وت کی وج ے کتابوں پر تبرہ بربری ظرے کیا جاتا ہا اس کے اگر کی كتاب ين خلاف مسلك الل سنت كوئي تحرير ووتو اداره اس كا و مددار شيل . (اداره)

عمراتاب: الجيادكام كناد عياك ين (پیلوی قاوی رضویہ یں نیں ہے۔) الزامام الل سنت سيدى اللي حطرت مولانا احدرضا خان فاصل بريلي بينية 33 مفات ادار والخفظ القائد الل سنت ياكستان

امام الل سنت مجدو دين وملت اعلى حضرت مولانا مفتى احمد رضا خان محدث بريلوي نے مصمت انہا و کے متعلق غیر مقلدین کی طرف ہے کیے گئے اعتراض کا مال جواب سیدی اعلی حضرت مین نے رقم فرمایا تھا میلی وفعد یہ فتوی ماہنا مد تخفہ حنفیہ ۱۳۲۳ امد ش شاکع ہوا۔ اس ك بعد يدفقوى شائع تيس موسكا اور فآوى رضويه يس بهى شاش مون سره كيا- براور كراى محمد ابرار تاوری صاحب نے اس فتوی کو دعویز شالا ۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر اے۔ من واصل جليل حضرت علامه موادا المفتى محد ذوالفقار خان ميسي مكرالوى مدهله العالى في فوی میں شام مرنی فاری عبارات کا ترجمہ حوالہ جات کی تخ تے اور مشکل الفاظ کے معانی لکھ كرعام عوام كے ليے بھى فتوى كومفيد بنا ديا۔ فتوى كا نام بھى حضرت مفتى صاحب كا جوير كردو ہے اللہ تعالی ان کو بھی جزائے غیر عطافر مائے چونکہ فرآوی رضویہ جدید وقد میم میں یہ فوی شاش فیس ہے اس لیے سیدی امام المسدے اعلی حفرت بیال عرس مبارک پر اس فوی کی

(2011 00 \$ 50000000)

(عقائدالمستكايات)

ے رہا سیا کا حام ہے آگرچ لکات ای ے درست ہو جاوے۔" (اللوق دشدروم سخوام ایر الدکت خاندآرام باغ کرایی) قار تين كرام الماحظة فرمايا آب في المرصور مالل كو عاضرو ناظر مانیں اور محفل میلادیں روحانی اعتبارے موجود جانیں تو دیوبندی ہم کو کافر ومشرک تحردانين بمكر شيعه امام حسين ثاثلة كوحاضرو ناظر مانين يعنى محفل بين موجود جانين تؤوه صرف فاسق كبلائيس اور كنگوي صاحب يفين نبيس بلكه احتال كفر كا بتائيس -اليي دورشي ویوبندی ای این ورشے میں یا کیں اگر ہم کھے وض کریں تو برا منا کیں اور لوگوں سے ا ہے گفریہ و گنتاخانہ افکار چھیا کیں،خودمشرک ہونے کے باوجود دوسروں کو کافر و مشرک بتلائیں۔اس آرنکل کو پڑھ کر دیو بندی حضرات برا ندمنا کیں اگر ہو سکے تو جواب عنایت فرما کر شکرید کا موقعه فراجم فرما کیل اور استعانت فیر الله سے مالک كرشيعه كافرنه قراريائين ذرااس كى وجه بهى تو بتلائين-

عطاری صاحب پھی (برہ زئی) کے توسط ہے دستیاب ہوئی ، القد تعالی ان کو دارین کی نعیش عطافر مائے۔ مولان کرم الدین و پیر ٹیٹ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے قاضی مظہر حسین د یو بندی صاحب نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مولانا کرم الدین و بیر نے ویو بندی مسلک تبول کر لیا تھا لیکن قاضی صاحب کے پاس اس کا کوئی ثبوت ٹیس تھا قاضی صاحب کے انجمانی بوئے کے بعد ان کے ایک عقیدت مند مولوی عبد الجار سلفی دیو بندی صاحب نے مولانا کرم الدين وير فين كان مالات زعركى يرايك كتاب بنام "احوال دير" شائع كى اوراس شامك باب صرف ال جوث كو ي ابت كرنے كے لي تحق كيا كه مولانا كرم الدين دير باين نے اینا سلک تبدیل کرایا تھا لیکن سافی صاحب اس میں کوئی تحریری جوت ویش فیس کر سے کدجس میں مولانا نے مسلک کی تبدیلی کی بایت و تھ فرائے کیا ہو۔ مولانا ویر کو اینا ہم مسلک ایاب کرنے كے ليے سافي صاحب في وروغ كوئى تضاو بيانى اور خيانت كو حرز جال بنائ ركما \_ بعض احاب کے بے عداصرار یہ آخر کارراقم نے سفی صاحب کی کتاب سے اس باب کارو کیا جس میں بدلن طور پرسلفی صاحب کا روکیا اور علمائے ویویند کے حوالہ جات سمیت ویکر ولائل ہے نابت كيا كدمولانا كرم الدين وير بينين نے اپنا مسلك تبديل نيس كيا تھا۔ يہ مقالد برے سائز ك الاصفات يرمشل ب- (جوكل في كرماز ير ١٢٨ صفح فية ين-) يدمقال فهايت علت میں لکھا گیا۔ وقت کی قلت کی بنا پر اس کی کماحقہ پروف ریڈنگ نہ ہو کی جس کی وجہ ہے كيوزنك كى اللاط إتى روكى بين الكال إيريش ين ان كودرست كرد ياجائ كامريد مواديمي راقم ك ياس موجود ب ف الك الديش عن شال كرديا جائ كاراقم كم بابتمام قائم كرده ادار و الحفظ عقائد ابلسدے یا کتان نے شائع کیا ہے اس کتاب کو اس تاریخی وستاویز کوجند از جلد لا اور کراچی شی موجود ایلست کے کتب خانوں سے طلب فرما عیں۔

> طا برالقاوري كي حقيقت -000 حضرت علامه مفتى وفي محمد رضوى مدخله العالى موثف سفخات دالطفير: (0315-4593197 0308-7057505)

(عقا كرابلست كايابان) (82 (سالم عن المالكيم عن المالكيم المالكيم عن المالكيم ع

اشاعت اللسنت كے ليے ايك تحديد بس كوراقم كے باجتمام رويدند بيال ير كوشال"ادارو تخفظ عقائد الل سنت باكتان" في شائع كرديا إلى الاجور اوركرا في يل المست كاتب فانوں سے یہ فوٹ ماسل کیا جا سکتا ہے۔

「リールコニタのはん」 نام كتاب : معلک دیر رغرفین کے پیدا کیے گئے شہبات کا ازالہ مناظر اسلام فالح والمضيت فاطع وبابيت شير بالجاب مؤلف معرت علامدايوالفعلل عدرم الدين وير تعدا ميشم عياس قادرى رضوى اوارو تحقظ عقائير ابنسنت باكتال

مناظر اسلام فاح رافضيت فاطع وبإبيت شير يخاب حضرت علامه ابوالفضل محدكرم الدين وبير مينية ايك اليي عظيم مخصيت بين جنبون في اين دور بين عناف فتون كا وت كر مقابله كيا اورتخ ريى وتقريري ان كا خوب ردكيا بالضوص امت ابن سايدوى فرقه شيعه اور "امت" مولوی اساعیل دبلوی فرقد وباید و یو بندید کا آپ نے خوب رد کیا۔ آپ کی کتاب آ قاب بدایت اردوز بان می روشیعد را معی کی مظیم تاب باس می آب فرقد شیعد شنیدیعی شیعه کا خوب رو کیا۔ اس کتاب عے مطابعہ سے آپ سے علم وقفل اور مطابعہ کی مجرائی كاخوب انداز و بوتا بيمولانا ديركي وفات كے بعد قاضي مظهر صين ويوبندى صاحب في آتاب ہدایت میں کم از کم وارمقامات میں تریف کر دی تی راقم کے پاس آتاب ہدایت کا وو النوموجود بجومواونا في الى حيات ين شائع كيا تفاية التاب بدايت ال فيح كاللس ك كرشائع كى كى ب- اس كے على وومولانا كرم الدين دير بيت كتا مناظروں بمطمثل رسال العام مناظرات علاية بھي آفتاب بدايت كم ساتھ شائل ہے جس مي فير مقلد و بالي علاء مولوي ، القد امرتسرى اور مولوى يوسف فانورى كى قلست كى داستان رقم بي كتاب ع آخر عى فرقد و اب و یوبند ہے کے باطل عقائد کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مناظرات خلاف براورم محد ایوب

(عقائدابلست كاياسان) (85) (سلط المحمد المادية)

الام المناظرين حضرت طامه مفتى فلام وتكير فضورى بينية كا ناياب رساله"جواب اشتہار کفریت "جس میں غیر مقلد مولوی احماملی و مولوی عبد العزیز صاحبان کے اس اشتبار کا مل دوكيا كيا ب جس شي انهول في ورووشريف الصلوفة و السلام عليك يا رسول الله كا يرد هنا كفر قرار ديا تھا جس كے رد مل يل حضرت مولانا غلام و تكير قصورى بينية ال غير مقلد علاءے مناظرہ كرنے كے ليے تشريف لے محاليكن مذكورة مولويان وبايد نے حب عادت طا نُفدو بابید مناظرہ سے راہ قرآند اختیار کی آخر کار حضرت مولانا نے تحریری صورت میں اس کارد شائع کیا ہے دسالہ عرصہ اے تایاب تھا راقم کے پاس اس کا موادنا کی زندگی شن شائع ہوئے والا لنے موجود بے جو ادارہ کو راقم نے بغرض اشاعت دیا۔ اس رسالہ کے شروع بی مولانا کا تعارف اور ان کی کتب کے نام بھی لکھ دیے ہیں اور ساتھ عی ناشر کی طرف سے فرقد دہاہیے کی مجى خوب جركى ہے جو آج حطرت مولانا كواينا بم مسلك قراردے رہے إلى الله الله الله رساله شي ما عله يين

> -100t بدائح الرضافي مدح المصطفئ

> > ميرزاامجدرازي مصنف

> > > صفحات rrr

صديتي پيشرز

( آفس زوچامع مهد دننیه پرانی بزی منذی گراپی 2292637 ( 0300-2292637 )

اعلی حضرت بیند فے عقیدت کے بے پایاں اظہار میں عقیدہ کا جوالتوام رکھاوہ کی نعت کوشاعروں کونصیب نہیں ہوا انہوں نے نعت کو ایک متوازن اور قابل تخلید نمونہ عطا کیا میرزا امجدرازی صاحب نے زیرتھرہ کتاب میں سیدی اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایسا جائزہ پیش كيا جس ميں معانى و بيان كے ساتھ ساتھ آپ كى نعتبه شاعرى ميں موجود محسات كى نشاندي كى کئی ہے امجدرازی صاحب کی عروض پر مہارت تو مسلمہ ہے تکر اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان و برائع ے متعلق مباحث ش بھی مہارت رکھتے ہیں اعلیٰ حفرت بھیا یہ کی نعت کوئی پر پہلے بھی (2011 02 KUCGU) (84) (UI-LK-WHICE).

## إب الاسلام كرا في لا وور، فيعل آباون

صلح كليت كم علم واد ، فدائ يبود ونساري الخيض معزت امير معاويد الكالة وزماند حال کی مشہور متاز عدرین مخصیت و اکثر طاہر القاوری (ورحقیقت بقاہر القاوری) کے افکار و نظریات پر علاے ایل من کے ایکی جہادی مرکز شت ب پر میاں ہمائے ایل منت کے . على جهاد كالى الملك مين حال على مين ايك كتاب بنام" طابر القادرى كى حقيقت كيا بيا" بندوستان ے شائع بولی ہے کی مرد کابر نے سلمانان الل سنت پاکستان کے استفادہ کے لے شائع کرنے کی سعادت ماصل کی ہے اس کتاب کے مؤلف معزت علامہ مولاۃ ولی محمد رضوى مد طله العالى في ال كتاب يم تقريباً مواسوعال في بندوستان ع في وي وتقديقت شاق کی ہیں جن میں سرفیرست معزت مرشدی تاج الشرابعد مولانا المتی اختر رضا خال الا فرہری حفظة الله تعالى، محدث كير دعرت علامد شياه المصطفى كادرى، حضرت علامدسيد محمد مدنى ميال ، حضرت علامه محد احد مصباحي ، حضرت بطامه مفتى محد نظام الدين رضوى ، حضرت علامه يس اخر معياى، طرت مولانا الواراحد اميرى، (حفظ الله تعالى عليهم اجمعين) ریادہ تمایاں ہیں اس س سے کی المال فصوصیت ہے ہے کہ اس میں طاہر القادری صاحب کے " تاز و درآ مدی افکار" کی حقیقت بھی کھونی ٹی ہے۔ پہلی فرصت میں اے لا ہور، کراچی، فیصل آبادین الی سنت کے کتب فانوں عطاب فرما کیں۔

جواب اشتبار كفريت ورودشريف الصلوة و السلام يا رسول الله -071

امام المناظرين حضرت علامه عتى مولف

فالم وتكير باشي تصوري يكتا

صفحات

واز الاسلام 20

(٥٠٥ مى الدين بلد ي بلد كل مول دا تاور بار مارك الا مور)

| Ar.     | كآب اورمصنف كانام                                                                                             | جلد     | صفحات | س تعنیف           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|
| 1       | تحقیقات دیکیریه (جلداول)<br>علامه نلام دیکیرتصوری بهت                                                         | برا     | 84    | +1883             |
| 2       | رَجم الشياطين<br>علامه نظام د تشير تصوري بينيا                                                                | أبرا    | 63    | ,1886             |
| 3       | فلخ رضانی<br>علامه نظام دینگیر قصوری بیشنه                                                                    | لبرا    | 37    | ,1896             |
|         | الالهام الصحيح (الربي)<br>مولانا غلام رسول امرتري يينية                                                       | 17.2    | 61    | , i893 61<br>. 81 |
| 5       | آ فآب صدافت (اردو)<br>مترجمه: بیر فلام مصطفل نقشبندی حفق<br>امرتسری بیسته                                     | فبرا    | 81    |                   |
|         | کلمه فضل رحمانی<br>تانی فضل احداد دیانوی بینید                                                                | نبرا    | 194   | ,1896             |
|         | جمعیت خاطر<br>قاضی فضل احمد لدهیانوی بینینه                                                                   | 2 ببر 2 | 146   | 1915              |
|         | جزاء الله عدوه باباته ختم النبوة<br>امام ابلسنت اعلى حضرت موادنا احمد رضا<br>يريكوى تشفية                     | 2/4     | 144   | ,1899             |
| h<br>,1 | السوء و العقاب على المسيح<br>الكذاب<br>الم المسنت الل معرت موادنا احدرضا<br>الم المسنت الل معرت موادنا احدرضا | ئبر2    | 30    | ,1902             |

(2011 02 KUCGU) (86)

(عقائدالمست كايابان) (86)

کافی کام ہو چکا ہے جس جس ان کی نعت کوئی کے فئی محاس کو اجا گرکیا گیا ہے لیکن امجد رازی صاحب نے اس کتاب جس ند صرف علم ہر لیے پر کام کیا بلکہ کلام رضا ہے معانی و بیان کا جوتو شی صاحب نے اس کتاب جس ند صرف علم ہر لیے پر کام کیا بلکہ کلام رضا ہے معانی و بیان کا جوتو شی مطالعہ کیا ہے وہ الآئ جسین ہے انہوں نے ول جس کے ساتھ اعلی صفرت بھینے کے عمر فی اردو نعت اشعار کو آیات و احادیث کے ساتھ ابھور دلائل چیش کر کے ان کے کام جس موجود محاس کی نشاند ہی ہے کہا ہو جھے اب نشاند ہی کی ہے کتاب چی صوب پر مشتمل ہے جن جس سے علم براج کے پہلے دو جھے اب اشاعت پہر ہو رہے جیں دھا ہے کہ اللہ تعالی انہیں باتی حصوں کو بھی ای خوبی کے ساتھ کھل اشیاں باتی حصوں کو بھی ای خوبی کے ساتھ کھل کرنے کی تو فیل کے ساتھ کھل کرنے کی تو فیل وے رضویات ہے متعلقہ حضرات اور نعت کوشعرا کے لیے ہو کتاب ایک تختہ ہے اللہ تعالی میر زاامجد رازی صاحب کو جزائے خیر مطافر مائے آئین۔

ب المروكا أكثر صد جناب رياض مجيد صاحب قرطبه يو ينورش پشاوركى تقريقا سے افذ كيا كيا ہے۔)

نام كتاب : عقيد وقتم النوت جلدا تا ٢

مرتب : مجايد فتم نبوت معرت على مد المن قاورى على بينانه

عاش الاوارة الخفظ المنفا كدالاسلام

( آفس فبره يات فبراا اركا مالكيردوا كرايى)

مجابد شم نبوت معفرت علامہ ملتی جمد این قادری بینید کے جمع کردہ مجموعہ معقیرہ شم المدہ ہات کا المدہ ہات کے جمع کردہ مجموعہ معقیرہ شم المدہ ہات کا المدہ ہات کے خوشہ چین دجال قادیان مرزا قادیانی کے روش علائے الل سنت نے جو کتب تحریر کیں ادارہ اان ک باشاء اللہ مارجلدیں شائع کر چکا ہے جلد تمبرارتا الا کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے کتاب کی جلد حب سابق بہت دکش ہے لیکن اس وفعہ کتاب کا کافذ پہلے کی بہ نسبت التا معیاری نہیں ہے شاید ایسا فریدار معزات کا بوجے کم کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہو۔ ارتا الا جلد میں شال علائے الل سنت کی کتب کی فہرست ملاحظہ فرما کیں۔

مكتب بركات المديد جامع متجد بهارشر ايت بهاورة باوكرايي 021-34219324

" جانشين اورشنراد كاعلى حضرت جية الإسلام مصرت علامه مولانا مفتي الشاه محد حامد رضا خان قادری رضوی بر بلوی این کی حیات بابرکات کے متعلق کتاب" تذکرہ جمیل "شائع ہوگئ ہے اس میں مولانا ابرائیم خوشتر نے خانواد کا رضا کے وابستگان معشرے مواہانا تقدی علی خان ادار صرت مولانا حنین رضا خان بہت سے اکارے استفادہ کیا ہے کتاب میں صرت جہ الاسلام مُن عند كم مطبوعه رسائل ك المثل اوران كر يحد فري الفركات كي شامل کے بیں اس کے ملاوہ پر کی کا مختمر اتعارف خانوا دؤرضا کے بزرگوں کے حالات بھی شاش کے میں کتاب میں سیدی اعلی حضرت مہین کی مختصر حالات مجی ان کی اپنی زبانی مختف کتب سے تح كرے كتاب يرس شامل كيے إلى كتاب يرس معزت جيد الاسلام أيدة كى مبارك وندكى ك مختلف كوشول يريكي روشي وال كن يب آخرين جية الاسلام أينية كا شعرى كلام بهي شاق كيا كيا ہے یہ کتاب پہلے انڈیا سے شائع ہوئی تھی اس کا نسخہ جامعہ نظامیہ لا ورکی او بریری میں موجود ب ياكتان بن يه كتاب عام ومتياب ناهي مكتبديركات المديد في انتبائي اعلى يرشائع كرك المسعت وجماعت باكتنان كے ليے وستياب كروياس كتاب كى طباعت مي كا تذخبات مدو استعمال کیا تھیا ہے اور جائش اس قدرخواصورت ہے کہ اس کی خواصورتی کی داو و تے بغیر شیں رباجا مكتاس كمتيد نے كم وقت ش بہت مد واور معيار يركت شائع كى بن وعا سے كداللد تعالى اس مَنتِد كوون وكل رات يتوكن ترتى عطافر مائ \_ آشن

> داز گی دانی دیمن علامة تبدالتار جداني تجرات (الأما)

| ,1905 | 25   | 2/                                      | قهر الديان على مرتد بقاديان          | 10  |
|-------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|       | 100  |                                         | امام اللسنت اعلى مطرت مولانا احد رضا |     |
|       |      |                                         | ير يلوى الله                         |     |
| ,1908 | 32   | 2,3                                     | المبين ختم النبيين                   | 11  |
|       |      | -                                       | امام المسدي اللي حضرت مولانا العدرضا | 1   |
|       |      |                                         | يريلوى تينيية                        |     |
| +1918 | 13   | 2/3                                     | الجبل الثانوي على كلية التهانوي      | 12  |
|       |      |                                         | امام اباسدى اعلى مضرف مولانا احدرضا  |     |
|       |      |                                         | 強化の地点                                |     |
| 1921  | - 22 | 2/                                      | الجراز الدياني على المرتد            | 13  |
| 4     |      | 1                                       | القادياني                            |     |
|       |      |                                         | امام ابلسدت اعلى حضرت مولانا احدرضا  | 100 |
|       |      |                                         | 気は大人                                 |     |
| -1898 | 61   | 2,2                                     | الصارم الرياني على اسراف             | 14  |
|       |      | See | القادياني                            |     |
|       |      |                                         | جية الاسلام حضرت علامه في حاد رضا    |     |
|       |      |                                         | 強いた人                                 |     |
| r1901 | 385  | 3 بر 3                                  | درة الدراني على ردة القادياني        | 15  |
|       |      |                                         | علامه مولانا محد حيدر الندخان مُنظة  |     |
| ,1829 | 86   | 3,4                                     | مرزائي حقيقت كالظمعار                | 16  |
|       | 24   |                                         | سلغ اسلام شاوعبد العليم صديقي منظة   |     |

(عقائدالمست كالإسبان)

المر : اداره تحفظ عقا كدائل سنت ياكستان

یہ متاب اکابر دیوبند مواوی رشید احد کتلونی اورمواوی قاسم نافوق دیوبندی سامبان کے سرمحفل بھٹ وجہت کی داستان پربنی ہے کہ تمی طرح گنگوی صاحب نے نافوق ی صاحب کوسرمحفل بھٹ وجہت کی داستان پربنی ہے کہ تمی طرح گنگوی صاحب شربا ہے صاحب کوسرمحفل جار پائی پرلٹا کرا محبت کا علی مظاہرہ کیا جس سے نافوق ی صاحب شربا ہے گئے جس سے اتناق بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ بھے تو ایسا تھا جس سے نافوق ی صاحب شربا ہے تھے اس دافقہ کو مزید وضاحت کے ساتھ ذریت ہرو کتاب میں ملاحظہ کریں۔ یہ یادر ہے یہ کتاب مطالعہ بر بیادیت جلد اسفی الامار پر سیدی اعلی صفرت پر دگائے کے شرم تاک افرام کے جواب مطالعہ بر بیادیت جلد اسفی الامار پر سیدی اعلی صفرت پر دگائے میں شرب تاک افرام کے جواب میں دیوبند ہیکو آئید دکھانے کے لیے افرای طور پر شائع کی گئی ہے۔

الم كتاب : مدارج النوت (٢ جلد) .

مولف : حفرت في عبد الحق محدث د الوى بين

المات : ۲۰۹۲

ناش كتيداعلى حضرت دا تا در بار ماركيث زوستا بول لا بور

0423-7247301

معرت شیخ عبد ای تحدث و بلوی کیشه کی کتب افعه المدعات، اخبار الا خیار، زبدة القه المدعات، اخبار الا خیار، زبدة القه اداره بالخصوص مداری المده ت کو مله او کی طرف سے قبول عام حاصل جوا۔ معرت شیخ محقق سے پہلے بھی سیرت و فضائل پر کتب تکھی سیر سین معرت شیخ محقق وہ سیرت نگار ہیں جنہوں نے سرور کا نکات کی سیرت کے تمام پہلوؤں کا کافی حد تک احاط کیا ہے مداری المده سے محتفاق ایک مسموع روایت ہے کہ سیدی امام ابلسدت سے کسی نے موش کی کہ جضور اگر آپ سیرت الرسول پر ایک جامع سی اس کھور ہوتا اور اس کی میشیت سیرت کے ایک سیرت الرسول پر ایک جامع سی احلی معرت المحق نے جوابا فر مایا کہ بات تو بہت اچھی اور کا میاب سیرت الرسول پر ایک جامع کی معرت المحق کی مداری المدہ ہوتا کی مداری المدہ ہوتا کی مدرت المحق کی مداری المدہ ہوتا کی مدرت المحق کی مداری المدہ ہوتا کی مدرت کے ایک بیارت المحق کی مدرت کا ایک کی مدرت کے ایک نہاری المدہ ہوتا کی مدرت کے ایک بیارت کے موضوع پر تکھی پر سے پر مستقل کتا ہوتا کی مدرت نہیں ہے تی تی کتاب اور دونیاں میں میرت کے موضوع پر تکھی پر سے پر مستقل کتاب کلائے کی ضرورت نہیں ہے تی تی کتاب اور دونیاں میں میرت کے موضوع پر تکھی پر مستقل کتاب کا بیارت کے موضوع پر تکھی

(عقائدالسن كاياسان) (90) (سلد كلي الآفة)

| -1899              | 101  | 3/2                                                     | هدية الرسول                                                       | 17 |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
|                    |      |                                                         | فاتح تاویان میر سید مبر علی شاه<br>گولزوی میشنه                   |    |
| 1899               | 149  | 4,2                                                     | شمس الهداية في البات حياة                                         | 18 |
|                    |      |                                                         | المسيح<br>قاتح تاديان بير سيد مير على شاد<br>کولاوي نيسين         |    |
| 1902               | 423  | 4,4                                                     | سیف چشتیانی<br>فاتع تادیان میر سید مهر علی شاه<br>گواژوی مُنتینهٔ | 19 |
|                    | 67   | 5,4                                                     | مفاتيح الاعلام<br>علامدالوارالله چشتی بهنده ديدرآ با دوکن         | 20 |
| 332-<br>325<br>123 | 332- | 5,42                                                    | افادة الإفهام (حصداول)<br>علامدانوارالله چشتى مينية حيدرآبادوكن   | 21 |
|                    | 325  | 6,4                                                     | افادة الافهام (حصددوم)<br>علامه انوار الله چشتی میشه حیدرآباد وکن | 22 |
|                    | فبر6 | انوار الحق<br>ملامه انوار الله چشتی بیشهٔ حیدر آباده کن | 23                                                                |    |
|                    | 57   | 6,4                                                     | معيار المسيح<br>مولان حافظ شياء الدين سيالوك أيست                 | 24 |

نام كتاب : تذكروهيل

رب : حفرت مولانا ابراتهم فوشر صديق قادري اين

نام: تفيرروني (عكى اشاعت)

مضرن حضرت شاه رؤف احمر مجد وي رحمته الله عليه

صفحات: 1100 (جلداول، دوئم)

ناشر: الحقائق فاؤه يش B-1 لنك ميكلوؤرو في بيال كراؤه لا اور

0333-7861895 | 0321-4088628

تفییررونی قرآن مجیدی قدیم تفییر ہے جوتقریباؤیرہ صدی پہلے برم فیرے نام وربزرگ اور عالم دین حضرت شاہ روف احمد رافت مجددی نے رقم کی تھی، ایک سوتمیں سال بعد الحقائق فاؤنڈیشن لا ہور نے نامور محقق اور مورخ پروفیسر تھ اقبال مجددی کے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

حضرت شاہ رؤف احمر مجدوی نہ صرف روحانی شخصیت سے بلکہ آپ علوم قدیم و جدیر پر بھی مکمل عبور رکھتے ہے۔ اس کے علاوہ اردو فاری کے شاعر بھی ہتے ۔ حضرت شاہ روف احمر مجدوی جن کا تاریخی نام رحمان بخش تھا 1786ء میں مصطفیٰ آباو (رام پور) ہیں موقف احمر مجدوی جن کا تاریخی نام رحمان بخش تھا 1786ء میں مصطفیٰ آباو (رام پور) ہیں 14 محرم الحرام کے دن پیدا ہوئے ۔ آپ نے تعلیم اپنے ماموں حضرت شاہ سراج احمد مجددی مفتی شرف الدین رام پوری اور محدث و ہلوی حضرت شاہ عبد العزیزے حاصل کی جب کدروحانی منازل شاہ غلام علی وہلوی اور حضرت فیض بخش المعروف شاہ درگاہی کے جب کدروحانی منازل شاہ غلام علی وہلوی اور حضرت فیض بخش المعروف شاہ درگاہی کے دیں ہیں۔

حضرت شاہ رؤف احمد مجددی نے تغییر رؤ فی جس کا اصل نام تغییر مجددی ہے کا اغاز حمداد رنعت رسول مقبول ہے کیا ہے۔

أغاز حمداور نعت رسول مقبول سے کیا ہے۔
تفیر روئی آسان اردویش کھی گئی ہے جس میں مشکل اور ثقبل الفاظ کم ہے کم
استعال کئے گئے ہیں ۔اس میں بہت ی معلومات بھی درج ہیں جن سے پڑھنے والے
تاریمین کی معلومات میں اضافہ بی نہیں بلکہ وہ بہت ی حقیقتوں ہے بھی آگاہ ہوجاتا ہے۔
تاریمین کی معلومات میں اضافہ بی نہیں بلکہ وہ بہت ی حقیقتوں ہے بھی آگاہ ہوجاتا ہے۔
تاریمین کی معلومات میں اضافہ بی نہیں بلکہ وہ بہت کی حقیقتوں سے بھی آگاہ ہوجاتا ہے۔

(عقائدالمست كاياسان) (92) (سلن كليدن 103)

000

## ( عقا كدالمن كا يابان ( وقا كالمرافع المالية ) مكتبه ضياء القرآن كى طرف سے تغییر الحستات میں كى جانے والى غلطى كا انكشاف ينم عياس قادرى رضوى

دیو بندی حضرات کے مزعومہ"اسلام کے متکلم"مولوی الیاس محصن دیو بندی صاحب الني كتاب مين معزت مولانا ابوالحسنات قادرى عليدالرحمدى تغيير الحسنات ك والے ہے ایسے ہیں۔

"مولوی ابوالحسنات احد قادری لکھتے ہیں۔ دیو بندے شیخ مولا نامحود الحسن رحمتہ الشعليد في النه عاد يارول كا حاشير لكحا- بقايا مولانا شبير احد عثاني رحمة الشعليد في تغيير الحسنات ج اص 74" ( فرقد سيفيه كالتحقيقي جائزه صغير 17 مطبوعه مكتبه الل السنة و الجماعة -87 جنوبي لا بور رود سر كودها ) تغيير الحسنات جلد اول طبع پنجم مطبوعه مكتبه ضياء القرآن منج بخش رودُ لا بمور كا ضياء القرآن عي كي شائع كرده تفسير الحسنات جلد اول طبع سوم ے تقابل کیا گیا تونہایت افسوس ہوا کہ نے ایڈیشن میں مکتبہ ضیاء القرآن نے مولوی محمود الحن دیو بندی اور مولودی شبیر احمد عثانی دیو بندی کے ناموں کے ساتھ رحمت الله علیہ کے وعائيكمات شائع كردية بيل-جى كى وجدت مواوى الياس محسن ديوبندى (جوكد دوسرے موقعین کی کتب سے صفح کے صفح چوری کر کے کتابیں لکھنے کے ماہر ویں) کو اعتراض كرنے كاموقع ال كيا-راقم نے محسن صاحب كى كتاب "فرقد سيفيه كا تحقيقى جائزة" تغيير الحسنات جلد اول طبع سوم اورتغيير الحسنات جلد اول جديد طبع پنجم ,جسٹس كرم شاو صاحب كے صاحبزاد سے حفيظ البركات صاحب كودكھا كي كدآپ كے مكتب كى جديد شائع شدہ تغییر الحسنات میں دیو بندی علاء کے ناموں کے ساتھ رحمت الله علیہ کے دعائیے کلمات (عقا كرابلات كايابان) (94) (سابكان كلم حق 1205)

اس تغیر کی خاص بات سے کداس کی جلداول سفحہ 158 پر سے بیان کیا گیا ہے كدوما اهل كمتعلق تفير فتح العزيز (تفيرعزيزى) يس كى في الحاق كيا باى الحاق شده حوالدكووبابيا بى تائىيى ئىش كرتے يى-

حدية الجبرة و(116 سال بعداشاعت)

نام تناب:

17/2

مولاناكرم الدين دبيرعليدالرحمد (متونى 1946ء) مولف:

صفحات:

ميثم عباس قاورى رضوى

اداره تحفظ عقائدابلسدت ياكتان :20

حضرت مولانا كرم الدين دبيركى بيكتاب" مستكه كفو ي متعلق ب جس بيس آب نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ عورت کا غیر کفویش اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا باطل ہے یہ کتاب میلی مرجہ 1318 ھیں شائع ہوئی تھی۔اس کے بعداب 116 سال بعداے استفادہ عام كيلئے شائع كيا كيا ہے۔كتاب كے شروع مين مولوى عبدالجبار سلقى ديو بندى صاحب كى خرلى كى بالا موركرائى مين موجود المست كى كتب خانون سے حاصل

وإبيدي بشيك بتعاياب

وزل الايمان مشيور فير علده إني مولوى وحيد الريال حيدة إدى كى كتاب زول الايرادم في شائع يوكى باس كتاب على فير مقلدين ك خان ف كل حوال جائك موجودي -

المختدة إين مولف ليمان بن حيان فيدى و إني ك اس كماب بين ال سنت و بما عت كوكافر وسترك قراروية بوسة الحيل كرناجا ورقر ادروي ب- فيزاس كاب عي ها ق الافروبيات الانويالييم السلام يرو إلى وقف كاروموجود ب-لاول قادريد: مواوى الدرميانوى ويديندى كا مجور الدى بايم" لاوى قادرية المى شائع بوكيا ب- اس عرد واوى رشيد محکوی کے ساتھ مولوی محد لد میانوی و بندی کا مناظرہ میں شال ہے۔ جس میں رشید محکوی و بندی صاحب نے مرزا الديال ك وكالت كالى-مرزا قاديال كادكالت ع كلوى سادب كار جرع موجوديل-الانتشاد: مولوى ومسين بالوى فيرمقلده إنى ما حب كارهم ينوادى ينى كاب يمى شاكع اوكى ب

يك ين عامل كرك يك ال لروي والإكري -

شامل کردیے کے ایں جو کدآپ کے ملتب بی ک شائع کردہ تغییر الحنات طبع سوم میں موجود نہیں تھے۔آپ کا اس فلطی کی وجہ سے دیو بندی مولوی کو اعتر اض کرنے کا موقع مل کیا جوابا انہوں نے اس بات کو تعلیم کرتے ہوئے کہا کداد قاف کے لوگوں نے اس کی پروف ریدتک کی ہشایدانبوں نے ایما کردیا ہے۔ یس نے کہا کد ببرطال جس نے جی ایما کام كيابت فلطكيا-اى كرجواب عن راقم في حفيظ البركات صاحب ع كما كدآ ب تفير الحسنات میں اس فلطی کی نشاندہی کر کے اس کے شروع میں ایک وضاحت لگادیں تاکہ قار كين كوتشويش عنها ياجا سك جوابا حفيظ البركات صاحب في ال بات الكاركيا اور

كها كدا كلے ايد يش مولانا ابوالحنات قادرى عليه الرحم ك وارثين عي بي چوكراس كى اصلاح كردى جائے كى ليكن اس ايريش كا كي فيس موسكا كتب فياء القرآن ك ذمددار كى طرف ساس جواب پر بہت افسوى ہوا۔ جيرت ب كدجب بيدواضى ہو چكا كديدآب كاداره كالملى بتوان كورثاء بوچينى كياضرورت ب كياديوبندى علاءك ليے دعائي کلمات شامل كرتے ہو ہے ہمى ان كے ورثا سے بوچھا كيا تھا؟ اس كفتكوك تقىدىق حفيظ البركات صاحب سان كرفتر واقع ضياء القرآن بلدُنگ فيج بخش روؤ س

ریکارڈ محفوظ کرنے کے لئے بیٹمام صور تعال قار کین کے سامنے پیش کردی گئ ے تا كدسندر ب تفسير الحتات مبلد اول صفحه 14 طبع سوم مكتبه ضياء القرآن منج بخش رود لا مور کانکس ملاحظه کریں جس میں مولوی محمود الحسن دیو بندی اور مولوی شبیر احمد عثانی دیو بندی كنامول كماته وحمة الشعلية ككلمات شامل فيين إلى-

محفرت المراطل وشي الله فقر قصيد وأهان من فراق بي م ئِياَكُمُ مِ النَّفْ كَيْنِ بِالكُنْزُ كُورَى

جُعْلِي عِجُودِكَ وَادْضِرِي بِرَضَاكَ أَنَاهَا مِعْ بِالْجُوْدِ مِثْلَكُ كُوْبَ كُنْ لِدُنِ خُبِينُهُ مَا فِي الْاَتَ إِم سِوَاكَ

نزبية الخاطر الفاتر في ترجيرسيدالشراية وبدا لقا در يني الله ونه مصنفه ملاطئ قاري ملا بين صنورسيدي فوث بعظريفى الدوركا يرفران مبارك تقل كباب ك

جوكونى ريخ دفم مي مجست مرد ملتق تواس كاري دفم دور جو كادوج مختى ك وآت ميرانام ف كرفي بجارت تودد مختى دور موكى جوكسى عاجت كروقت مجد ليف رب كاد سيدبنا شداس كار مبت بورى بوكى .

بمرن وفوتيدى ترتيب بيان كاحس بن دوركعت تفل فينص جلت مي مردكعت بن كياره بار صوره افناس يرص مجرسان م كيدرك الموصنوة وسلام يوض ميراندادك عرت شال جنب القام الدميراناسك. حضرت مناعلى قارى رحمة الدهيدية فرطنفس تشك مجرِّب ذايك مؤاداً فَصَعْ ١٠ رَأَا س فاز فوتيه كالترمِّ

داون يك ينتي مولانا محدود الحسن ك الشي عاربارول كاحار شير كلما البنايا مولانا شيراح ومنا في في راب ال منتبعين كالنبري على معرفال الركسي مقبول بندك وواسطه رحمت أقبى ورفيرستقل محد كراستعاث تعامرى اس سے ماسل کرے آور ما زہے کریواستنانت ورضیفت رب تبارک و آمال سے استعانت ب ونوف براستدان برمنسل ومرفل بحث جديهم بإرواداس فاخفارين

رهنوا وايت و

بدايت عربي زبان كايك برالفظ بهاس كمعنى ين كن باتين ثنال بن. داستد كما أرع داست بوجونا.

بعنی دعابہ بے کرمیں اگر راستہ معلوم نمبو توده دکھا دے اورجورات کا طریکھتے ہیں انہیں اس پہنے کا توفیق بی جو نیک راستہ رجل رہے ہی انہیں اس پر آنا کم دکھ اگر اپنے کا میابی کی منزل حاصل کر سکیں کیو کھر پر داہ م اپنے عمار دعنی سے دریافت میں کر کتنے کیو کو علم محدود اور عقل محدود دے۔

اس ليے بم اسى ذات الله سے درخواست كرتے بي كرميں البي دا و بنا دے جس بي كي نه موجكه كه ل اور

يدودا بم جمع كے سيف اليواس ليے كرتے من اكم برخص كا ذا أن تعلق لورى است الله يوب الد

میلاوشر ایف کومیسا تیون اور بهندروون کی افغالی اور برعت قرار دسینه والے د یو بیندری فریق کا مولوی طایع اشر فی و لیو بندری مرکمتن منات بهوئ (یشم براتی تادیدی دیوی)



(-2012 of 23 (-201)

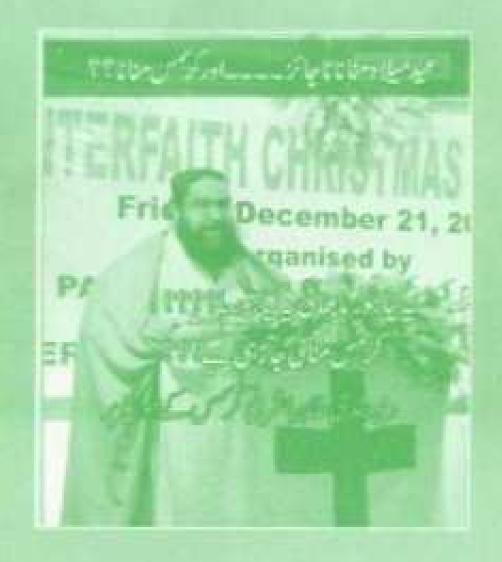